

#### www.islamiurdubook.blogspot.com



### www.islamiurdubook.blogspot.com

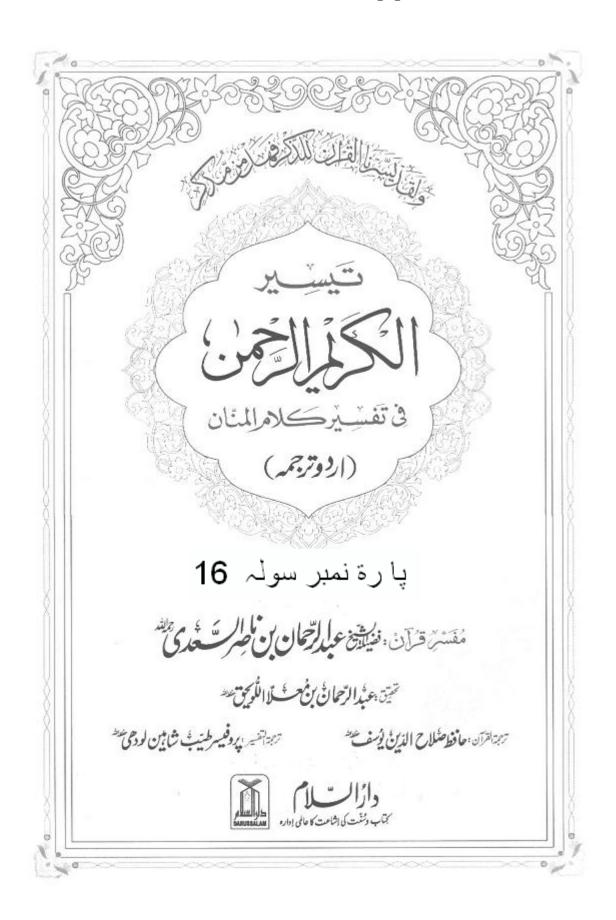

www.islamiurdubook.blogspot.com



## پارة نمبر سولہ 16

| شارپاره | صخىنبر | نام سورت          | نمبرثار |
|---------|--------|-------------------|---------|
| M - 10  | 1539   | سورة الكهف (جارى) | 14      |
| М       | 1560   | سورة مريم         | 19      |
| n       | 1600   | سورة طله          | r.      |
|         |        |                   |         |

1539 الكَهُف ١٨

قَالَ أَلَمْ ١٦

قَالَ ٱللَّهِ ٱقُلُ لَّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ قَالَ إِنْ سَالْتُكَ خضرنے کہا، کیانہیں کہا تھا میں نے تھے ہے کہ بلاشیق ہر گزنہیں کر سکے گا میرے ساتھ صبر 🔾 موی نے کہا، اگر سوال کروں میں تھے ہے عَنْ شَكْءٍم بَعْدَهَا فَلَا تُصْحِبُنِي قُلْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّي عُنْرًا ﴿ فَانْطَلَقَا اللَّهُ کی چیز کی بابت اس کے بعدتو نہ ساتھ رکھنا مجھے، تحقیق پہنچ کیا تو میری طرف سے عذر کو ) پھر چلے وہ دونوں، حَتَّى إِذَا اَتَيَّا آهُلَ قَرْيَةٍ الْسَتَطْعَبَا آهُلَهَا فَٱبُوا آنُ يُّضَيِّفُوهُمَا يبال تك كدجب آئے وہ د فول ايك بستى والول كىياس، يونمبول نے كھاناما نگال بستى والوں ہے، پس نمبوں نے انكار كر دياان د فول كى مہمان أوازى ئے فَوَجَكَا فِيْهَا جِكَارًا يُّرِيْكُ أَنْ يَّنْقَضَّ فَأَقَامَهُ اللهِ عَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذُتَ پھر یائی ان دونوں نے اس میں ایک دیوار، دوجا ہتی (قریب) تھی کہ گرجائے تواس (خصر) نے سیدھا کر دیا ہے موی نے کہا، اگر جا ہتا تو ہو البت لیتا عَكَيْهِ أَجْرًا @ قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ أَسَأُنَيِّتُكَ بِتَأُويْلِ مَا لَهُ تَسْتَطِعُ ال يراجرت خفرنے كہا، بيجدائى بيمير بدرميان اورتير بدرميان، بتاؤل كاش تخصيفت ان باتول كى، كرنيين استطاعت ركھي تونے عَّكَيْهِ صَبْرًا ۞ اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتُ لِمَسْكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ فَارَدُتُّ اَنْ ان برصر کرنے کی 0 لیکن کشتی، سوتھی وہ (چند) مسکینوں کی، وہ کام کرتے تھے سمندر میں ، پس جابا میں نے بید کہ آعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمُ مَّلِكٌ يَّأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْيًا ﴿ وَآمَّا الْغُلْمُ عیب دار کر دوں میں اے، جب کہ تھا ان کے آ گے ایک بادشاہ' لے لیتا تھا وہ ہر کشتی کو زبر دی 🔾 اور کیکن (وہ) اڑکا' فَكَانَ آبُوهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَا آنَ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفُرًا ﴿ فَآرَدُنَا آنُ تو تتے ماں باپ اسکے مومن، پس ڈرے ہم اس سے کہ وہ آ مادہ کروے گاان دونوں کوسر شی اور کفرییں 🔾 پس جا ہا ہم نے بیاکہ يُّبُولَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً وَّأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿ وَآمَّا الْحِدَارُ فَكَانَ بدلے میں دےان دونوں کوان کا رب بہتر اس سے یا کیزگی میں اور قریب تر شفقت میں 🔾 اور کین (وہ) دیوار، سوتھی وہ لِغُلْمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُّلُّهُمَا وَكَانَ ٱبُوهُمَا صَالِحًا ۖ واسطے (ان ) دولڑ کول کے کہ میٹیم تھے وہ (اس ) شہر میں ، اور تھا نیچے اسکے خزاندان دونوں کے لیے ، اور تھاباب ان دونوں کا صالح ، فَارَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا آشُكَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ﴿ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ وَ تو چاہا تیرے رب نے سے کہ پنجیں وہ دونوں اپن جوانی کو اور تکالیں اپنا خزانہ مہربانی سے تیرے رب کی، اور مَا فَعَلْتُهُ عَنْ آمُرِي ذٰلِكَ تَأْوِيْكُ مَالَمُ تَسُطِعُ عَلَيْهِ صَدُراهُمْ نہیں کیا میں نے بیکام اپنی رائے ہے، بیر ہے حقیقت ان باتوں کی کہنیں استطاعت رکھی تونے ان برصر کرنے کی ٥ پہلی مرتبہ حضرت موٹی علیق کا اعتراض ان کے نسیان کا نتیجہ تھا۔ دوسری مرتبہ اعتراص نسیان کی وجہ سے نہ تھا بلكداس كاسب عدم صبرتها اس ليے حضرت خضر علينا نے عمّاب كرتے ہوئے اوران كو يا دولاتے ہوئے كہا: ﴿ إِلَهُ اَقُلْ

-(30)-

1540 لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعٌ مَعِي صَبْرًا﴾ "كيايس ني سنبيل كهاتها كي إلى الله عبر عماته مبزيس رسيس ك موى علينا نے كہا: ﴿ إِنْ سَالْتُكَ عَنْ شَنَّى عِر بَعْلَ هَا ﴾ "اكراس كے بعد ميس نے آب سے كى چزكى بابت يوجها" یعنی اس مرتبہ کے بعد ﴿ فَلَا تُصْحِبْنِي ﴾ '' تو آ پ مجھے ساتھ نہ رکھیں'' یعنی آ پ مجھے مصاحبت میں نہ رکھنے پر معذور ہیں۔ ﴿ قَلْ بِلَغْتَ مِنْ لَّدُ فَيْ عُنْرًا ﴾ ' آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ گئے' لیعنی آپ میری طرف سے معذورين اورآب نے كوتا بى نہيں كى ۔ ﴿ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَآ ٱتِّيكَاۤ ٱهْلَ قَوْيِلَةِ اسْتُطْعَهَاۤ ٱهْلَهَا ﴾ ديس وه دونوں چلے یہاں تک کہ جب آئے وہ ایک بستی کے لوگوں تک تو کھانا ما نگابستی کے لوگوں ہے ' یعنی بستی والوں ہے مهمان كے طور پر شهرانے كى استدعاكى - ﴿ فَابَوْا أَنْ يُضَيِّفُو هُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا حِدَارًا يُرينُ أَنْ يَنْقَضَّ ﴾ "ليس انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے ہے انکار کر دیا تو انہوں نے ایک دیوار کودیکھا جو گراچا ہتی تھی ' ' یعنی وہ منہدم ہوا جا ہتی تھی: ﴿ فَأَقَا مَهُ ﴾ '' پس اس کوسیدھا کر دیا'' یعنی خضر مالیّلا نے اسے تغمیر کر کے دوبارہ نیابنادیا۔ جناب کی اجرت لے سکتے تھے۔ "بہتی والول نے ہمیں مہمان نہیں تھہرایا تھااور آب ہیں کہ بغیر کسی اجرت کے ان کی دیوارتغمیر کررہے ہیں' حالانکہ آپ ان سے اجرت طلب کر سکتے ہیں۔اس وقت مویٰ علیظاوہ شرط یوری نہ کر سکے جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا۔اس پر حضرت خضر نے ان کی رفاقت ہے معذرت کر لی اوران ہے کہا: ﴿ لَمْنَ ا فِرَاقُ بَيْنِي وَ بَيْنِيكَ ﴾ 'اب جدائى بمير اورآب كدرميان' كيونكه جوشرا لطآب في وداي آب يرعا كد کی تھیں (ان کوآپ بورا نہ کر سکے )اب کوئی عذر باقی نہیں رہااور نہ مصاحبت کی کوئی وجہ ﴿ سَأَنَهُ مِنْ عَلَى بِتَأْوِيْلِ مَا لَهُ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ ' اب مين آپ و بناؤن گاان چيزون کي حقيقت'جن پر آپ مبرنه کريڪ' ' يعني مين ان امور کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جن کے بارے میں آپ نے مجھ پرنگیر کی اور آپ کو بتاؤں گا کہان تمام کامول کے پیچھے کچھ مقاصد تھے جن برمعاملہ بنی تھا۔ ﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ ﴾ يعنى وه كتى جس ميس من في سوراخ كرديا تفا﴿ فَكَانَتْ لِمَسْكِيْنَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ﴾ ''وہ مسکینوں کی تھی جوسمندر میں کام کرتے تھے'ان برترس اوران کے ساتھ مہر بانی اس فعل کی مقتضی تھی۔ ﴿ فَأَدَدْتُ أَنْ أَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمُ مَّلِكٌ يَأْخُنُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْيًا ﴾ "توميس نے جام كاس كوعيب داركردول اوران کے درے ایک بادشاہ تھا جو ہرکشتی کو لے لیتا تھا چھین کر'' یعنی ان کا راستہ اس ظالم یا دشاہ کے پاس ہے گز رتا تھا' لہذاا گرکشتی صحیح سالم ہوتی اوراس میں کوئی عیب نہ ہوتا توظلم کی بنابرا ہے پکڑ لیتااورغصب کرلیتا۔ میں نے اس کشتی میں اس لئے سوراخ کر دیا تھا تا کہ پیشتی عیب دار ہوجائے اور اس ظالم کی دست بردے نے جائے۔ ﴿ وَاهَّا الْعُلْمُ ﴾ ''رباده لز كا''لعني وه لز كا جس كوميس نِقْلَ كياتها: ﴿ فَكَانَ ٱبَاوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشَيْنَا

قَالَ النَّهُ اللَّهُ اللّ

ان پڑوھ قھ ما طغیانا و گفرا کا دیاں سے ماں باپ مؤت سے پھرہم کواند بیتہ ہوا کہ وہ ان کو مجبور کردے گا سرشی اور کفر اختیار کرنے پر ' بینی اس لڑے کے بارے میں بیہ مقدر تھا کہ اگر وہ بالغ ہوجاتا تو اپنے والدین کو کفر اور سرکشی پر مجبور کرتا ۔ یا تو ان دونوں کی اس سے محبت کی بنا پر یااس سبب سے کہ دونوں اس کے ضرورت مند ہوں گے اور ضرورت ان کوالیا کرنے پر مجبور کردے گی بینی میں اس بیچ کے بارے میں مطلع تھا اس کئے میں نے اس کے والدین کے دین کی حفاظت کے لئے اس کو آل کر دیا ۔ اس جلیل القدر فائد سے سرٹھ کر اور کون سافائدہ ہوسکتا والدین کے دین کی حفاظت کے لئے اس کو آل کر دیا ۔ اس جلیل القدر فائد سے سرٹھ کر اور کون سافائدہ ہوسکتا ہو لئے تکلیف اور ان کی نسل کا انقطاع ہے ۔ پس اللہ تعالی ان کواور اولا دعطا کرے گا جو اس سے بہتر پا کیز گی میں اور نز دیک تر شفقت میں ' بیعنی ادلا تعالی اس کے بدلے ایس بیٹا عطا کرے گا جو نیک پاک اور صلہ رخی کرنے والا ہوگا کیونکہ وہ بچے جس کوئل کر دیا اللہ تعالی اس کے بدلے ایس بیٹا عطا کرے گا جو نیک پاک اور صلہ رخی کرنے والا ہوگا کیونکہ وہ بچے جس کوئل کر دیا گیا تھا آگر بالغ ہوجاتا تو وہ والدین کا سے تافر مان ہوتا اور وہ ان کو کفر اور سرکشی پر مجبور کر دیتا۔

﴿ وَامَّا الْجِدَارُ ﴾ ' وود يوار' جس کويش نے سيدها کرديا تھا ﴿ فَکَانَ لِغُلْمَيْنِ يَتِيمُمَيْنِ فِي الْمَدِينَدُةِ وَکَانَ اَبُوهُمَا صَالِحًا ﴾ ' تووه دوقيموں کي تقي استجريس اوراس کے ينچان کاخزانه تھا اوران کا باپ عني ان کا حال ان پر رافت ورحمت کا تقاضا کرتا تھا کيونکہ وہ دونوں بہت چھوٹے تھا ور باپ سے محروم سے اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ کی نیک کی بنا پر ان دونوں کی حفاظت فرمائی۔ ﴿ فَاَذَا لَا دَبُّكُ اَنْ يَبُلُغُنَّا اَشُدُ هُمَا اللهُ اللهُ

﴿ رَحْمَةً مِّنْ دَّ بِلِكَ ﴾ يعنى يه جو بيس نے افعال سرانجام ديئے ہيں يہ اللہ تعالىٰ كى رحمت ہے جس سے اس نے اپنے بندے خصر کونو از اہے۔ ﴿ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْوِى ﴾ ' اور میں نے اسے اپی طرف نے نہیں کیا' 'یعنی میں نے اپ بند ہے کوئی کام اپنی طرف سے مجرد اپنے ارادے سے نہیں کیا بلکہ بیتو اللہ تعالیٰ كى رحمت اور اس كا محم تھا۔ ﴿ ذٰلِكَ ﴾ یعنی بیجو میں نے آپ کے سامنے وضاحت كى ہے ﴿ تَا وَیْكُ مَا لَمْ تَسْطِعُ عَلَيْهُ وَ صَابُرًا ﴾ ' بيده قيمت ہے ان تمام واقعات كى جن پر آپ صبر نہ كر سكے۔''

اس تعجب خیزاورجلیل القدر قصے میں بہت ہے فوائد احکام اور قواعد ذکر کئے گئے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان میں بے بعض کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

(۱) اس قصے علم اور طلب علم کے لئے رحلت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے نیزید کہ طلب علم اہم ترین معاملہ

1542 قَالَ أَلَمْ ١٦ ہے۔حضرت مویٰ علیٰلا نے طلب علم کے لئے طویل سفر کیااور تکالیف برداشت کیں۔ بنی اسرائیل کوتعلیم دینے اوران کی راہ نمائی کے لئے ان کے پاس بیٹھنا ترک کر کے علم میں اضافے کے لئے سفراختیار کیا۔ اس قصے سے متفاد ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ اہم کام سے ابتداء کی جائے ۔انسان کاعلم اوراس علم میں اضافه کرنااس کوترک کرنے اورعلم حاصل کئے بغیرتعلیم میں مشغول رہنے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ مگر دونوں امور کا کیجا ہونازیا دہ کامل اورافضل ہے۔ (٣) سفروحضر مين كام كاج اورراحت كے حصول كے لئے خادم ركھنا جائز ہے جيسا كه حضرت موى مايشا نے كيا تھا۔ (۴) اگر کوئی شخص طلب علم یا جہاد وغیرہ کے لئے سفر کرتا ہے اور مصلحت کے تقاضے کے مطابق اگروہ اپنے مقصداورمنزل کے بارے میں بتا تا ہے تو بیاس کو چھیانے ہے بہتر ہے کیونکہ اس کوظا ہر کرنے میں بہت ہے فوائد ہیں' مثلاً اس سفر کی تیاری' سامان مہیا کرنے اس کام کود کھے بھال کراحسن طریقے ہے سرانجام دینے کا اہتمام اوراس جلیل القدرعبادت کے لئے شوق کا اظہار وغیرہ ۔ جبیبا کہ حضرت مویٰ عَلَیْلا نے کہا تَها: ﴿ إِلَّ آبُرُ حُكَّ أَبُكُعُ مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ آوُ آمْضِي حُقُبًا ﴾ (الكهف: ١٠/١٨) "مين ال وقت تک سفر کرتار ہوں گا جب تک کہ میں دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں ور نہ میں برسوں چاتا رہوں گا۔''اور جیسے نبی اکرم مَثَاثِیَّتِمْ نے جب غزوہ تبوک کاارادہ فرمایا تو صحابہ کرام بھائی کواس کے بارے میں آ گاہ فرمادیا تھا حالانکدایسے امور میں توریہ کرنا آپ کی عادت مبارکتھی۔ یہ چیزمصلحت کے تابع ہے۔ (۵) اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شراوراس کے اسباب کواس لحاظ سے شیطان کی طرف منسوب کرتے ہیں کہوہ بہکا تا ہےاورشرکومزین کرتا ہے اگر چہ خیروشر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قضا وقد رہے واقع ہوتی ہےاوراس کی وليل بدب كدحضرت موى عليه ك خادم في كها: ﴿ وَمَمَّ ٱنْسَلِينَهُ إِلاَّ الشَّيْطُنُ أَنْ أَذْكُرُهُ ﴾ (الكهف :۱۱۸٪ ۲۳)''شطان نے مجھےاس کا تذکرہ کرنا بھلادیا۔'' انسان کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنی طبیعت کے تقاضوں' مثلاً تھا وٹ' بھوک اورپیاس وغیرہ کے بارے میں اطلاع دے جبکہ اس میں صدافت ہواور اس میں (اللہ تعالٰی اور نقتریریر) ناراضی کے اظہار کا کوئی يهلونه جوموى ماييا فرمايا: ﴿ لَقُلْ لَقِيْنَا مِنْ سَفِينَا هَا أَصَبًا ﴾ (الكهف :٦٢١٨) "جميل اين اس فرميس بهت تھاوف لاحق ہوئی ہے۔" (٤) خادم كاذبين قطين اوسمجه دار مونا پنديده بتا كه انسان ايخ مطلوبه ارادول كي بهتر طريقے يخيل كرسكے (٨) انسان كااينے خادم كواينے كھانے سے اوراينے ساتھ بٹھا كركھلا نامستحب ہے۔حضرت مویٰ علیہ علیہ كول ے یہی ظاہر ہوتا ہے فرمایا: ﴿ أَتِنَا غَنَ آءَنَا ﴾ (الكهف: ٦٢١٨) "لا وُ بمار كياس جارا كھانا" بيہ

الْكَهُن ١٨ الْكَهُن ١٨ الْكَهُن ١٨ الْكَهُن ١٨ الْكَهُن ١٨ اللَّهُن ١٨ اللّهُن ١٨ اللللّهُن ١٨ اللّهُن ١٨ اللّهُن ١٨ اللّهُن ١٨ الللّهُن ١٨ الللّهُن ١٨ اللّهُن ١٨ الللّهُن ١٨ الللللّهُن ١٨ اللّهُن ١٨ الللّهُن ١٨ ال

اضافت سب کی طرف ہے' کہ حضرت موٹی علیہ اوران کے خادم نے اکتھے کھانا کھایا۔

(۹) اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ بندے پڑاللہ تعالی کے احکام کوقائم کرنے کے مطابق اللہ تعالی کی مدد نازل ہوتی ہے اوراللہ تعالی کے جم کی موافقت کرنے والے کی جو مدد کی جاتی ہے وہ کسی اور کی نہیں کی جاتی ۔ موسی علیہ نے فرمایا: ﴿ لَقَلُ لَقِیْنَا مِنْ سَفِوْنَا هٰنَ انصَبَا ﴾ (الکھف:۲۱۱۸)" اس سفر ہے ہم کو بہت تکان ہوگئی۔' یہ دریاؤں کے تعم سے متجاوز سفر کی طرف اشارہ ہے۔ دریاؤں کے تعم سے ماقبل سفر کے بارے میں حضرت موسی علیہ آنے تھاوٹ کی شکایت نہیں کی حالانکہ وہ بہت طویل سفر تھا کیونکہ سفر کے بارے میں حضرت موسی علیہ آنہوں کے بعد والاسفر تو خاہر ہے کہ وہ سفر کا بیکھ حصہ تھا کیونکہ جب انہوں نے چٹان پر بیٹھ کر آ رام کیا تھا وہاں چھلی عائب ہوئی تھی طاہر ہے وہاں چٹان کے پاس ہی انہوں نے چٹان پر بیٹھ کر آ رام کیا تھا دوان ہوئے حتی کہ جب صبح کے کھانے کا وقت ہواتو حضرت موسی علیہ آ کہ خاوم ہے کہا: ﴿ اَتِنَا عَلَیْ اللّٰ مِنْ اللّٰ کِ اللّٰ کے باس آ کہ خادم کے کہا: ﴿ اَتِنَا کُولِی اللّٰ کِ اللّٰ کِ اللّٰ کِ اللّٰ کِ اللّٰ کِ اللّٰ کِ اللّٰ کے اللّٰ کہ اللّٰ کہ اللّٰ کہ اللّٰ کہ اللّٰ کیا ہوان کی منزل اور مقصود سفر تھا۔ (لیکن اس مقام پر حصہ تھی کے عائب ہونے کے بارے میں ذکر کرنا کھول گیا جوان کی منزل اور مقصود سفر تھا۔ (لیکن اس تھوڑے سفر میں انہیں تھیکا وہ ہوگئی تھی)

- (۱۰) الله تعالی کا وہ بندہ جس سے ان دونوں نے ملاقات کی تھی نبی نہیں تھا بلکہ ایک صالح بندہ تھا کیونکہ الله تعالی نے اس کوعبودیت کی صفت ہے موصوف کیا ہے اور یہ بھی ذکر کیا کہ الله تعالی نے اس کورحمت اور علم سے نوازا تھا مگر رسالت اور نبوت کا ذکر نہیں فر مایا۔ اگر جناب خضر نبی ہوتے تو الله تعالی ان کی نبوت کا ضرور ذکر کرتا جیسا کہ دوسرے انبیاء ومرسلین کے بارے بیس ذکر کیا ہے۔ جہاں تک قصے کے آخر میں ان کے اس قول ﴿ وَمَا فَعَلَتُهُ عَنْ اَمْوِی ﴾ (الکھف: ۸۲۱۸) کا تعلق ہے تو بیان کے نبی ہونے کی دلیل نہیں۔ بیتو الہا م اور تحدیث کی طرف اشارہ ہے۔ جیسا کہ غیرا نبیا کو الہا م سے نوازا جا تا ہے۔ جیسا کہ الله تعالی کا ارشاد ہے: ﴿ وَاوْحِیْنُنَا اِلّی اُورِ مُولِّتی اَن اَرْضِوِی ﴾ (القصص : ۲۸۱۸) ''ہم جیسا کہ الله تعالی کا ارشاد ہے: ﴿ وَاوْحِیْنُنَا اِلّی اُورِ مُولِّتی اِن اَنْ فِرِی کی ماں کی طرف الہا م کیا کہ اس کودود ہیا۔'' اس طرح ارشاد ہے: ﴿ وَاوْدِی دَبُّکُ اِلَی النَّحْلِ اِن اَنْ فِرِی کی ماں کی طرف الہا م کیا کہ اس کودود ہیا۔'' اس طرح ارشاد ہے: ﴿ وَاوْدِی دَبُّکُ اِلْی النَّحْلِ اِن اَنْ فِرِی کی ماں کی طرف الہا م کیا کہ اس کودود ہیا۔' در ۲۸۱۸) '' آپ کے دب نے شہد کی کھی کی طرف وتی کی کہ دو میں الْجِیالِ اُمِیوْق ﴾ (النحل: ۲۸۱۸) ''آپ کے دب نے شہد کی کھی کی کہ دو میں الْجِیالِ اُمِیوْق ﴾ (النحل: ۲۸۱۸) ''آپ کے دب نے شہد کی کھی کی کہ دو میں الی بی ان کے دب
  - (۱۱) و ہم جواللہ تعالیٰ اپنے بندوں کوعطا کرتا ہے اس کی دواقسام ہیں: i)علم اکتسانی: جے بندہ اپنی جدوجہداوراجتہادے حاصل کرتا ہے۔

قَانَ النَّهُ فِي ١٨ النَّهُ فِي ١٨

ii) علم لدنی: اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر کرم نوازی کرتا ہے اسے بیعلم عطا کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ کا استاد ہے: ﴿ وَعَلَمْنَا لُهُ مِنْ لَکُ فَاعِلْمَا ﴾ (الكهف ٢٥١١٨: ٢م نے انہیں اپنی طرف سے ایک خاص علم سے نواز اتھا۔''

- (۱۲) ان آیات ہے متفاد ہوتا ہے کہ معلم کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا چاہے اور متعلم کو چاہیے کہ وہ نہایت لطیف طریقے ہے معلم سے خاطب ہو۔ حضرت موسیٰ علیاتھ نے حضرت خصرت خصرت خصرت اس طرح عرض کی تھی: ﴿ هَلْ اَتَبِعَتُ عَلَیْ اَنْ تُعَکِّمْتِنِ مِیمّا عُلِیْمْت رُشْدًا ﴾ (الکھف :۸ ۲۱۱۸)" کیا میں آپ کے پیچھے آسکا ہوں تا کہ آپ ججھے وہ علم و دانش سکھا کیں جو آپ کوعطا کی گئی ہے۔" چنا نچہ موسیٰ علیاتھ نے ملاطفت اور مشاورت کے اسلوب میں بات کی گویا عرض کی کہ کیا آپ ججھے اجازت عنایت فرما کیں گئی ہے۔ کے یانہیں اور ساتھ ہی بیا قرار کیا کہ وہ شعلم ہیں۔ بے ادب اور متکبر لوگوں کا روبیاس کے برعکس ہوتا ہے جو معلم پر بینظا ہرنہیں کرتے کہ وہ اس کے علم کے تاج ہیں بلکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اپنے معلم کو تعلیم دے دوسرے کی مدد کر رہے ہیں بلکہ بسااوقات ان میں سے بعض تو یہ ججھتے ہیں کہ وہ اپنے معلم کو تعلیم دے دوسرے کی مدد کر رہے ہیں بلکہ بسااوقات ان میں سے بعض تو یہ ججھتے ہیں کہ وہ اپنے معلم کو تعلیم دے دوسرے کی مدد کر رہے ہیں بلکہ بسااوقات ان میں سے بعض تو یہ ججھتے ہیں کہ وہ اپنے معلم کو تعلیم دے دوسرے کی مدد کر رہے ہیں بلکہ بسااوقات ان میں سے بعض تو یہ ججھتے ہیں کہ وہ اپنے معلم کو تاج ہونے کا طہار معلم کے لئے بہت فائدہ مند چیز ہے۔ اطہار معلم کے لئے بہت فائدہ مند چیز ہے۔ اظہار معلم کے لئے بہت فائدہ مند چیز ہے۔
- (۱۳) اس قصہ سے مستفاد ہوتا ہے کہ ایک عالم اور صاحب فضیلت شخص کو بھی علم حاصل کرتے وقت تو اضع اور انگساری کا اظہار کرنا چاہئے چاہے اس کا استاذ اس سے درجے میں کمتر ہی ہو کیونکہ حضرت موٹی علیکا بلاشیہ حضرت خضر علیکا سے۔
- (۱۵) ان آیات کریمہ سے بیجی ظاہر ہوتا ہے کیلم اور دیگر فضائل کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے' اس کا اقر ارکرنا چاہیے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿ تُعَیِّلُهُنِ مِیّاً

الكهف ١٨ 1545 قَالَ ٱلمُداا عُلِّمْتَ ﴾ (الكهف: ٦٦/١٨) "آپ مجھے سكھائيں اس ميں ہے جوآپ كوسكھايا گياہے "بعني اس علم سے جواللہ نے آپ کوسکھایا ہے۔ (١٢) علم نافع وہ علم ہے جو خیر کی طرف راہنمائی کرئے ہروہ علم جس میں رشدو ہدایت اور خیر کے رائے کی طرف راہنمائی ہؤشر کے رائے ہے ڈرایا گیا' باان مقاصد کے حصول کا وسیلہ ہؤوہ علم نافع ہے۔اس کے علاوه دیگرعلوم' وه یا تو نقصان ده ہوتے ہیں یاان میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے فر مایا: ﴿ إِنْ تُعَلِّمَن عِبّا عُلَّمْتَ رُشُمًّا ﴾ (الكهف ٢٦/١٨) (۱۷) اس واقعے ہے متفاد ہوتا ہے کہ جس شخص میں عالم اور علم کی صحبت کے لئے قوت صبر اور حسن ثبات نہیں وہ علم حاصل کرنے کا اہل نہیں۔ جوصبر سے محروم ہے وہ علم حاصل نہیں کرسکتا۔ جومحص صبر کو کام میں لا تا اور اس کا التزام کرتا ہے وہ جس امر میں بھی کوشش کرے گا اس کو حاصل کر لے گا۔حضرت خضر عالیثا نے حضرت مویٰ عایشا ہے معذرت کرتے ہوئے اس مانع کا ذکر کیا تھا جوان کے لئے حصول علم ہے مانع تھا اوروه تفاجناب خفنر کی معیت میں ان کاعدم صبر۔ (١٨) اس قصے سے ثابت ہوا كہ حصول صبر كاسب سے براسب اس امريس اس كاعلم وآ كرى ہے جس ميں صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پس وہ مخص جواس بارے میں پچھنہیں جانتا' نہاس کے غرض وغایت'اس کے نتیجہ'اں کے فوائد وثمرات کا سے علم ہے وہ صبر کے اسباب سے بے بہرہ ہے اوراس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارثادے: ﴿ وَكَنْفَ تَصْبِرُعَلَى مَالَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴾ (الكهف: ١٨١٨) "جس چيز ك بارے میں آپ کوکوئی خبر نہ ہوآ ب اس بارے میں کیے صبر کر سکتے ہیں۔'' پس جناب خصر نے اس چیز کے بارے میں عدم علم کو بےصبری کا سب قرار دیا۔ (19) اس قصے ہے متنظ ہوتا ہے کہ جب تک سی چز کے مقصداوراس بات کی معرفت حاصل نہ ہو جائے کہ اس سے کیا مراد ہے تو اس وقت تک اس برخوب غور وفکر کیا جائے اور اس برحکم لگانے میں جلدی نہ کی (۲۰) اس قصے ہے متفاد ہوتا ہے کہ متقبل میں واقع ہونے والے بندوں کے افعال کومشیت الہی ہے معلق کیاجائے۔جب بندہ کی چیز کے بارے میں کہے کہ وہ مستقبل میں بہرے گاتواس کے ساتھ ان شاء الله ''اگراللّٰدنے حاما''ضرور کھے۔ (٢١) كسى چيز كفعل كاعزم ال فعل ك قائم مقام نهيں -حضرت موى عليك نے كہا تھا: ﴿ سَتَجِدُ نِنْ إِنْ شَاءً الله صابرًا ﴾ (الكهف: ٩١١٨) "أكرالله نه حاماتو آب مجصصابريا كيس ك-"بس انهول نے

قَالَ النَّهُ ١٦ النَّهُ ١٥ النّ

ایے نفس کوصبر پرمجبور کیا مگرصبر نہ کر سکے۔

- (۲۲) ان آیات کریمہ سے متفاد ہوتا ہے کہ اگر معلم اس امر میں مصلحت سمجھتا ہو کہ متعلم بعض چیزوں کے متعلق سوال میں ابتدا نہ کرے جب تک کہ معلم خودا سے ان چیزوں سے واقف نہ کرائے ..... تو مصلحت ہی کی پیروی جائے مثلاً: اگر معلم سمجھے کہ متعلم کم فہم ہے یا معلم متعلم کوزیادہ باریک سوال کرنے سے روک دے جبکہ اس کے علاوہ دیگر امورزیادہ اہم ہول یا متعلم کا ذہن اس کا ادراک نہ کرسکتا ہویا وہ کوئی ایسا سوال کرے جوزیر بحث موضوع ہے متعلق نہ ہو۔
  - (۲۳) اس سے متفاد ہوتا ہے کہ ایس حالت میں سمندر میں سفر کرنا جائز ہے جبکہ خوف نہ ہو۔
- (۲۴) اس سے یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ بھول جانے والے مخص کااس کے نسیان کی بناپر حقوق اللّٰداور حقوق العباد میں کوئی مواخذہ نہیں اوراس کی دلیل موکی علینا کا بیقول ہے: ﴿ لَا تُحَوَّا خِنْ فِي بِهَا نَسِينَتُ ﴾ (الكهف ۸۲) دمیری بھول پر مجھے نہ پکڑ ئے۔''
- (۲۵) انسان کوچاہیے کہ وہ لوگوں کے اخلاق اور معاملات میں عفوے کام لے۔ ان کے ساتھ رویہ زم رکھے ان کو چاہیے کہ وہ لوگئف نہ کرے جن کی وہ طاقت نہ رکھتے ہوں 'یاان پرشاق گزرتے ہوں یاایہا کرناان پر ظلم کا باعث ہو کیونکہ یہ چیز نفرت اور اکتاب کا باعث بنتی ہے بلکہ وہ طریقہ اختیار کرے جوآسان ہو تاکہ اس کا کام آسان ہوجائے۔
- (۲۲) تمام معاملات میں ان کے ظاہر پڑھم لگایا جاتا ہے مال اورخون وغیرہ کے دنیاوی معاملات میں ان کے ظاہر کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے اس لیے کہ جناب موکی علیا اُنے خضر علیا اُنے کشتی میں سوراخ کرنے اور بچے کے قبل کرنے پر نکیر فرمائی کیونکہ بید دونوں ایسے امور ہیں جو بظاہر منکر ہیں۔ جناب خضر کی مصاحبت کے علاوہ کوئی اور صورت حال ہوتی تو مولی علیا اُنے اموش ندرہ سکتے تھے۔ اس لئے آنجناب نے اس پر عام معاملات کے مطابق تھم لگانے میں جلدی کی اور اس عارض کی طرف التفات نہ کیا جوآپ پر صبر اور انکار میں عدم عجلت کو واجب کرتا ہے۔
- (۲۷) اس قصے ہے ایک نہایت جلیل القدر قاعدہ مستنبط ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ'' چھوٹی برائی کے ارتکاب کے ذریعے سے بڑی برائی کا سدباب کیا جائے'' اور چھوٹی مصلحت کو ضائع کر کے بڑی مصلحت کی رعایت رکھی جائی معصوم بچے کاقتل یقیناً بہت بڑی برائی ہے مگر اس کے زندہ رہنے ہے ماں باپ کا دین کے بارے بین فتنہ میں مبتلا ہونا اس سے زیادہ بڑی برائی ہے' بچے کاقتل نہ ہونا اور اس کا باقی رہنا اگر چہ بظا ہر نیکی ہے مگر اس کے والدین کے دین وایمان کا باقی رہنا زیادہ بڑی نیکی ہے اس وجہ سے خصر علائے اس

الكَهْف ١٨ الكَهْف ١٨

بی کوفل کیا تھا۔ اس قاعدے کے بہت سے فوا کداور بہت کی فروع ہیں جن کوشار نہیں کیا جاسکتا۔ پس تمام مصالح اور مفاسد جوا یک دوسرے سے متصادم ہوتے ہیں سب اسی زمرے ہیں آتے ہیں۔

(۲۸) اس واقعے سے ایک اور جلیل القدر قاعدہ مستفاد ہوتا ہے اور وہ ہیا کہ ''کی شخص کے مال ہیں کسی دوسرے شخص کا ایبا عمل جو کسی مصلحت یا از الد مضدہ کی خاطر ہووہ جائز ہے 'خواہ وہ بغیر اجازت ہی کیوں نہ ہو خواہ اس ہے کسی کے مال ہیں پچھا تلاف ہی کیوں نہ واقع ہو۔'' جیسے جناب خصر علیا المنے شتی ہیں سوراخ کر کے اس ہیں عیب ڈال دیا تھا اور اس طرح وہ اس ظالم باوشاہ کے ہاتھوں غصب ہونے سے نی گئی۔

اسی طرح کسی تھے صد کو منہدم کر کے باقی گھر کو بچایا جا سکتا ہوتو ایبا کرنا جائز ہے بلکہ دوسرے کے مال کو یا چھے حصہ کوئی دوسرے کے مال کو عصب کرنا عالم نے کئی کے دوسرے کے مال کو بچانے ہے اسی طرح آگر کوئی ظالم شخص کسی دوسرے کے مال کو بچانے ہے اس کرنا جائز ہے کوئی دوسر آخض جو مال کا ما لک نہیں 'اصل ما لک کی اجازت کے بغیر' مال کا گی تھے حصہ ظالم اور عاصب شخص کو دے کر باقی مال کو بچالے تو ایسا کرنا جائز ہے۔

- (۲۹) اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سمندر میں کام کرنا اسی طرح جائز ہے جس طرح خشکی میں۔ارشاد فرمایا: ﴿ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ﴾ (الكهف: ۷۹/۱۸) اور بيفر مانے كے بعدان كِمُل پرنكيز نبين فرمائي۔
- (۳۰) مجھی بھی ہوتا ہے کہ سکین کچھ مال رکھتا ہے مگروہ اس کے لئے کافی نہیں ہوتا اس لئے وہ'' مسکین'' کے نام کے اطلاق سے خارج نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالی نے خبر دی ہے کہ ان مساکین کے پاس ایک شتی تھی۔
- (۳۱) اس واقعے سے متفاد ہوتا ہے کہ قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ اس بچے کے قتل کے بارے میں حضرت موکیٰ علیظانے فرمایا: ﴿ لَقَالُ جِمْتَ شَنِیّاً ثُکُرًا ﴾ (الکھف :۷٤۱۸)" آپ نے ایک بہت برا کام کیا"
- (۳۲) اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ قصاص کے طور پرقل کرنا برائی نہیں۔اللہ تعالی کاارشاد ہے: ﴿ بِغَنْدِ نَفْسِ ﴾ (الکھف:۸۷۱۸)
- (۳۳) ان آیات کریمہ نے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کی جان اور اولا دکی حفاظت کرتا ہے۔ (۳۴) ان آیات کریمہ سے مستفاد ہوتا ہے کہ صالحین یاان کے تعلقین کی خدمت کرنا کسی اور کی خدمت کرنے

ر مرب ہیں ہیں ویری سے معاور ہوں ہے جہ میں یہ وی سے مدفون خز اندکو با ہر نکا لئے اور پھران کی دیوار تعمیر کردیئے سے افضل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان تیموں کے مدفون خز اندکو با ہر نکا لئے اور پھران کی دیوار تعمیر کردیئے میں پیولٹ بیان فرمائی ہے کہ ان کا باپ ایک صالح شخص تھا۔

(۳۵) اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں الفاظ استعال کرتے وقت ادب کو ملحوظ رکھنا

الكَهْف ١٨ الكَهْف ١٨

عابی خانچ جناب خصر طلیدا نے کشتی کوعیب دارکرنے کفعل کی اضافت اپی طرف کی: ﴿ فَارَدُتُ اَنْ اَعِیْبِهَا ﴾ (السکھف :۸۱۸ ۲۷) ''میں نے چاہا کہ اسے عیب دارکر دول' اور خیرکی اضافت الله عبارک وتعالیٰ کی طرف کی ۔ فرمایا: ﴿ فَارَادَ رَبُّكَ اَنْ يَبْلُغَا اَشُدُهُمَا وَيَسْتَخْوِجَا كَلُوْهُمَا رَحْمَةً هِنْ عَبَالِهِ عَلَيْ اَشُدُهُمَا وَيَسْتَخْوِجَا كَلُوْهُمَا رَحْمَةً هِنْ عَبَالِكَ اَنْ يَبْلُغا اَشُدُهُمَا وَيَسْتَخْوِجَا كَلُوْهُمَا رَحْمَةً هِنْ عَبِي عَبْلُونَ اَسُرَاتِهِم عَلِيْنَا نے فرمایا: ﴿ وَإِذَا مَرِحْتُ فَهُو يَشْفِيْنِ ﴾ تَالله عراء: ۲ ۲۱۸ ۱۸) اور جیسا کہ حضرت ابراتیم علینا نے فرمایا: ﴿ وَإِذَا مَرِحْتُ فَهُو يَشْفِيْنِ ﴾ (السّعراء: ۲ ۲۱۸ ۸) '' جب میں بیار پڑ جاتا ہوں تو وہی مجھے شفاعطا کرتا ہے۔' اور جنات نے کہا تھا: ﴿ وَإِنَّا لَا نَکْورِیْ اَشْدُولُ اِلْاَرْضِ اَمُ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾ (السحن: ۲۷۱ ۱۸) '' در بنی پر ہے والوں کے لئے کوئی براارادہ کیا ہے یاان کے بارے میں ان کے رب نے اچھا ارادہ کیا ہے۔' عالا تکہ سب کھا اللہ تعالیٰ کی قضاء وتقدیرے ہوتا ہے۔' عالا تکہ سب کھا اللہ تعالیٰ کی قضاء وتقدیرے ہوتا ہے۔

- (۳۱) کمی شخص کے لئے مناسب نہیں کہ وہ کسی بھی حال میں اپنے ساتھی سے علیحدہ ہوجائے اوراس کی صحبت کو ترک کر دے جب تک کہ اس کی سرزنش نہ کرے اور اس کا عذر نہ من لے جبیبا کہ خضر علایا اللہ خضرت مولیٰ علایا کے ساتھ کہا تھا۔
- (۳۷) ان امور میں جو ناجائز نہیں ایک ساتھی کی دوسرے ساتھی ہے موافقت کرنا مطلوب اور دوستی کی بقا کا سبب ہے۔اسی طرح عدم موافقت رشتہ ءدوستی کے مقطع ہونے کا سبب ہے۔

النَّهُ ١١ النَّالِقُلْمُ ١١ النَّهُ ١١ النَّالِقُلْمُ ١١ النَّالْمُ النَّالِقُلْمُ ١١ النَّالِقُلْمُ ١١ النَّالِقُلْمُ ١١ النَّالْمُ النَّالِقُلْمُ ١١ النَّالِقُلْمُ ١١ النَّالِقُلْمُ ١١ النَّالِقُلْمُ ١١ النَّالِمُ النَّالِمُ ١١ النَّالِمُ ١١ النَّالِمُ ١١ النَّالْمُ النَّالِمُ ١١ النَّالِمُ النَّالِمُ ١١ ا

اہل کتاب سے یامشرکین انہوں نے رسول اللہ منافیظ ہے ذوالقر نین کے بارے ہیں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے تھم دیا کہ آپ ان ہے کہیں: ﴿ سَاتُلُواْ عَکَیْکُمْ قِنْهُ ذِذِکُراً ﴾' ہیں پڑھتا ہوں تم پراس کا بچھ حال' جس میں نہایت مفید کر تعجب خیز خبر ہے۔ یعنی میں تہہیں ذوالقر نین کے صرف وہی احوال سناوں گا جن میں نفیحت اور عبرت ہے۔ ان کے علاوہ دیگرا حوال' تو وہ ان کونہیں سنائے گئے۔ ﴿ إِنّا مَکَنّا لَمَهُ فِی الْاَرْضِ ﴾'' ہم نے اس کو قوت عطاکی تھی زمین میں' یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہی سے نواز ااور زمین کے گوشوں پراس کے تھم کونا فذکیا اور لوگوں کواس کا مطبع بنایا۔ ﴿ وَ التّینلهُ مِنْ کُلّ شَیٰ عِسَبَیّا ﴾''اور دیا ہم نے اس کو ہر چیز کا سامال کی جی چیچے پڑاوہ ایک سامان کے' بعنی اللہ تعالیٰ نے اسے وہ تمام اسباب مہیا گئے جن کے ذریعے ہے وہ ہراس جگہ دراز علاقوں تک پہنچا جہال وہ پہنچنا چاہتا تھا' جن کے ذریعے سے اس نے شہوں پر غلبہ حاصل کیا اور نہایت ہمولت کے ساتھ دور دراز علاقوں تک پہنچ گیا۔ اس نے وہ تمام اسباب جو اللہ تعالیٰ نے اس کوعظا کئے تھے بہتر طریقے سے استعال کئے ۔ پس ہر شخص کو اسباب مہیا ہو جائے تو مقصد حاصل ہو جاتا ہے اور اگر دونوں یا کوئی ایک سبب حقیقی اور اس کو عمل میں لانے کی قدرت کی اور وہ ہو وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے اور اگر دونوں یا کوئی ایک سبب حقیقی اور اس کو عمل میں لانے کی قدرت کی ہو جائے تو مقصد حاصل ہو جاتا ہے اور اگر دونوں یا کوئی ایک معدوم ہوتو مقصد حاصل نہیں ہوتا۔

اوروہ اسباب جواللہ تعالیٰ نے اس کوعطا کئے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جمیں آگاہ فرمایا نہ اس کے رسول سکھٹے نے اور نہ اس بارے میں کوئی ایسی اخبار منقول ہیں جوافادہ علم کی موجب ہوں اس لئے اس بارے میں سکوت اور ان اسرائیلیات کی طرف عدم التفات کے سواکوئی چارہ نہیں جن کو ناقلین روایت کرتے ہیں۔ گر ہم اجمالی طور پر بیضر ورجانتے ہیں کہ داخلی اور خارجی طور پر بیاسباب نہایت قوی تھے جن کی بناپراس کے ہیں ایک عظیم فوج تیار ہوگئی تھی جواپنی عددی قوت سامان حرب اور نظم کے اعتبار سے ایک بہت بڑی فوج تھی۔ اس فوج کی مدد سے اس نے اپنے وشمنوں پر غلبہ حاصل کیا اور زمین کے مشرق و مغرب اور اس کے دور در از گوشوں تک پہنچنے کی مہولت حاصل ہوئی۔

الْكَهُد ١٨ الْكَهُد ١٨ الْكَهُد ١٨

میں سے ایک کونتخب کرنے کا اختیار دیا گیاتھا کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ کفاریا فساق کی قوم تھی یاان میں پچھ کفراور فسق موجود تھا کیونکہ اگر وہ غیر فاسق مومن ہوتے تو ان کوعذاب دینے کی اجازت نہ دی جاتی۔ پس ذوالقرنین کو سیاست شرعیہ کا پچھ حصہ ملاتھا' جس کے ذریعے سے اس نے اللہ کی توفیق سے ایسے کام کیے جن پروہ مدح وستائش کامستحق تھہرا' چنانچہ اس نے کہا: ان کو دوقسموں میں تقسیم کر دول گا۔

﴿ اَفَامَنْ طَلَعَ ﴾ ' جس نظم کیا' ' یعنی کفر کیا۔ ﴿ فَسُوْفَ نُعَیِّ بُدُهُ لُکُورُ اِلَی رَبِّهِ فَیُعَیِّ بُدُ عَدَّا بَا کُورُ الله من الله عَلَما الله کا الله و منا و

ثُوْرِ اَنْبِعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بَكِعُ مَطْلِعَ الشَّهُس وَجَلَهَا تَطُلُعُ عَلَى قَوْمِ عَرِيجِهِلَاه و (اور) راه ك ٥ يهان تك كدجب وه پنها جاعظون پر قاب كا ق پايات كدوه طوع بور بها يك قوم لا تَحْمُلُ لَهُمْ صِّن دُوْنِهَا سِنْرًا ﴿ كَنْ لِكَ وَقَدُ اَحَطْنَا بِما لَكَ يُهِ خُبُرًا ﴿ كَنْ لِكَ وَقَدُ اَحَطْنَا بِما لَكَ يُهِ خُبُرًا ﴿ كَنْ لِكَ مُن يَعْمِ اللَّهُ اللَّهُ

الكَهْف ١٨ الكَهْف ١٨

رَدُما ﴿ اَتُوْنِي زُبِرَ الْحَدِيدِ حَتَى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَ فَيْنِ قَالَ انْفُخُواط المَدِمُ الْوَوْنِ بِالْوَلِ مِنْ الصَّدَ فَيْنِ قَالَ الْفُخُواط المَدِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

 قَالَ ٱلنَّهُ لِهِ ١٨ عَلَى النَّهُ لِهِ ١٨ عَلَى النَّهُ لِهِ ١٨ عَلَى النَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ان سے بات چیت کرسکتا تھااور وہ اس سے بات کر سکتے تھے۔ پس ان لوگوں نے اس کے سامنے یا جوج وہا جوج کی مار دھاڑ کی شکایت کی۔ یا جوج وماجوج آ دم مایشا کی نسل ہے دو بہت بڑے گروہ تھے....ان لوگوں نے ذوالقرنين كے پاس شكايت كرتے ہوئے كہا: ﴿ إِنَّ يَأْجُونِ جَ وَهَا جُونِ مُفْسِدٌ وْنَ فِي الْأَرْضِ ﴾ ياجوج وماجوج زمين میں فساد مجاتے ہیں'' یعنی تمل وغارت اورلوٹ مار کے ذریعے سے زمین میں فساد ہریا کرتے ہیں۔﴿فَهَالْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا ﴾ "پس (تو كم ) توجم مقرركردي تيرے واسطے كي محصول " يعنى خراج ﴿ عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ سَمًّا ﴾"اس شرط يركه توبنادے جارے اوران كدرميان ايك بند"بيآيت كريمه دلالت كرتى ہےكہوہ بند بنانے کی خود قدرت ندر کھتے تھے اور انہیں علم تھا کہ ذوالقرنین مید دیوار تعمیر کرواسکتا ہے۔ پس انہوں نے ذ والقر نین کواجرت ادا کرنے کی پیشکش کی تا کہ وہ ان کے لئے دیوار تعمیر کر دادے اور انہوں نے ذوالقر نین کو وہ سبب بھی بتایا جود بوارتغمیر کرنے کا داعی تھا.....اوروہ تھایا جوج ماجوج کا ان کےعلاقے میں ماردھاڑ کرنااور فساد پھیلانا۔ ذ والقرنین لالجی تھاندونیا کی اے کوئی رغبت تھی اور نہ وہ رعایا کی اصلاح احوال کے لئے کوشش ترک کرنے والا تھا بلکہ اس کا مقصد تومحض اصلاح تھا' اس لئے اس نے ان کا مطالبہ مان لیا کیونکہ اس میں مصلحت تھی اور ان ہے دیوار تغییر کروانے کی اجرت نہ لی'اس نے بس اللہ تعالیٰ کاشکرا دا کیا جس نے اسے دیوار بنانے کی طاقت اور قدرت عطاكي چنانچه ذوالقرنين نے ان سے كہا: ﴿ مَا مَكِّنِي فِيْهِ رَبِّيْ خَيْرٌ ﴾ "مجھے مير برب نے جوقوت عطا کی ہے وہ بہتر ہے ' یعنی جو بھلائی مجھے اللہ تعالیٰ نے عطاکی ہے وہ اس ہے بہتر ہے جوتم مجھے عطا کرنا جا ہے ہو۔ البته میں چاہتا ہوں کہتم افرادی قوت اورا بے ہاتھوں کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ ﴿ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴾ ' میں بنا دیتا ہوں تمہارے اوران کے درمیان ایک موٹی دیوار' 'بعنی میں ایس رکاوٹ تعمیر کئے دیتا ہوں جے وہ عبور کر کے تم برحملہ آ ورنہیں ہونکیں گے۔

1553 ﴿ فَهَا السَّطَاعُوْ اَنْ يَنْظُهُرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهْ نَقْبًا ﴾ يعني وه اس ديوارير چرُّ ھنے كي قدرت نہيں ركھتے تھے كيونكه بيربهت بلندتهي اور نهاس مين نقب لكاسكتے تھے كيونكه بير بے حدمضبوط تھي۔ جب وہ اس اچھے اور جليل القدر کام سے فارغ ہوا تو اس نے اس نعت کی اضافت نعت عطا کرنے والے کی طرف کی ۔اس نے کہا: ﴿ هٰ لَهُ ا رَحْمَةٌ قِنْ زَّتِيْ ﴾ "بيايك مهرباني بمير بربك" ليني بي مجھ يراللد تعالى كافضل اوراحيان ب\_اوربيصالح خلفاء کا حال ہے' جب اللہ تعالیٰ انہیں جلیل القدر نعمتوں ہے نواز تا ہے تو ان کے شکر' اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اقرار اوراعتراف میں اضافہ ہوجا تا ہے جبیبا کہ حضرت سلیمان علیثا نے ..... جب اتنی دور سے ملکہ ءسیا کا تخت ان کی خدمت ميں عاضر كيا كيا تھا .... اللہ تعالى كي نعت كا اقر اركرتے ہوئے كہا تھا: ﴿ هٰذَا مِنْ فَضْلِ دَ بِي لِيَبْكُونَيْ ءَاشْكُو ٱمْراكْفُو ﴾ (النمل:٤٠/٢٧) "بيمير العالم الفضل الما كدوه مجهة زمائ كدا يامين شكركرتا مول یا کفران نعمت کا مرتکب ہوتا ہوں۔''اس کے برنکس جابر'متکبراور زمین پر عام غالب لوگوں کو بڑی بڑی نعمتیں اور زیادہ متکبراور مغرور بنادیتی ہیں' جبیبا کہ قارون نے'جس کواللہ تعالی نے اسنے بڑے خزانے عطا کئے تھے کہ ان کی تَجِيالِ الكِ طاقَةِ رجماعت الله إلى تقلي كَها تها: ﴿ إِنَّهَا أُوْتِينَتُهُ عَلَى عِلْهِ عِنْدِي في ﴿ (القصص: ٧٨ / ٢٨) "نيدوات مجھاس علم كى بنايردى كئى بي جو مجھ حاصل ب\_" ﴿ فَإِذَا جَلَّهُ وَعُدُ رَبِّي ﴾ ' ليس جب مير ب رب كا وعده آ جائے گا'' يعني يا جوج و ما جوج كِخروج كا وعده ﴿ جَعَلَةُ دَكَّاءً ﴾ اس كو برابركرد عاً "اليعني اس مضبوط اورمشحكم ديواركوكرا كرمنهدم كرد ع كااوروه زمين كے ساتھ برابر ہوجائے گی۔ ﴿ وَ كَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا ﴾ 'اورميرے رب كاوعدہ سجا ہے۔'' وَتَرَكُنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَهِنِ يَّهُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمُعًا ﴿ اور چھوڑیں گے ہم انکے بعض کواس دن، وہ گھس جا تمیں گے بعض میں اور پھونکا جائے گاصور میں، پھر جمع کریں گے ہم ان سب کو 🔾 وَّعَرَضْنَا جَهَنَّهُ يَوْمَهِنِ لِلْكُفِرِيْنَ عَرْضًا إِلَّ النَّيْنَ كَانَتُ اَعْنُنُهُمْ فَي غِطَاءِ اور سامنے لے آئیں گے ہم جہنم کو اس دن کا فرول کے رو برو 🔾 وہ لوگ کہ تھیں آئیسیں ان کی پردے میں عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوْ الا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَيْعًا شَ میری باد ہے، اور تھے وہ نہیں استطاعت رکھتے سننے کی ٥ ﴿ وَتَرَكُّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَهِنِ يَنَّمُونُ فِي بَعْضِ ﴿ اورجِهورُ دي كَنهم ان كِ بعض كواس دن ايك دوسر ب میں گھتے''اس میں بیاحثال ہے کہ تمیریا جوج و ماجوج کی طرف لوٹتی ہو۔ جب وہ اپنے علاقوں ہے نکل کرلوگوں يرحمله ورمول كي توايني كثرت اورتمام زمين يرتهيل جانے اوراس كو مجردينے كى وجدے سندركى موجول كى مانند ايك دوسرے يَحْقَمُ تَقامول كي جيها كه الله تعالى كاارشاد بي: ﴿ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ وَهُمْ

=09

الكَهْف ١١ الكَهْف ١١

قِنْ كُلِّ حَلَى بِي تَنْسِلُونَ ﴾ (الانبياء: ١ ٩٦/٢) ( يہاں تک کہ يا جوج و ما جوج کو کھول ديا جائے گا اور وہ ہر بلند گيہ ہے از پڑيں گے۔ "اور بيا حتمال بھی ہے کہ ضمير خلائق کی طرف لوٹنی ہويہ کہ لوگ قيامت کے روز اکٹھے ہوں گے وہ بہت زيادہ ہوں گے اور اضطراب 'ہول اور زلزلوں کی وجہ ہے ايک دوسر ہے کو دھم پيل کررہے ہوں گے اور اس کی دليل بيہ ہے کہ: ﴿ وَنُفِحَ فِي الصَّوْرِ فَجَمَعُنْهُم جَمُعًا ۞ وَعَرَضْنَا جَهَلَّمَ يَوْمَهِنِ لِلْكَفِرِيْنَ عَرْضَا ﴾ الّذِيْنَ اس کی دليل بيہ ہے کہ: ﴿ وَنُفِحَ فِي الصَّوْرِ فَجَمَعُنْهُمْ جَمُعًا ۞ وَعَرَضْنَا جَهَلَّمَ يَوْمَهِنِ لِلْكَفِرِيْنَ عَرْضَا ﴾ الّذِيْنَ کَانْتُ اعْدُنْهُمْ فِي غِطَاءَ عَنْ ذِكُورَى وَكَانُوا لا يَسْتَطِيْعُونَ سَمُعًا ﴾ يعنی جب اسرافيل عليه صور پھونکيں گو تو لائے اللہ تعالیٰ تمام ارواح کو جسموں میں واپس لوٹا دے گا۔ پھرتمام اولین و آخرین 'کفار اور مومنین کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ تمام ارواح کو جسموں میں واپس لوٹا دے گا۔ پھرتمام اولین و آخرین 'کفار اور مومنین کو اکٹھا کر کے میدان قیامت میں جمع کرے گا'تا کہ ان سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے 'ان کا محاسبہ کیا جائے اور ان کے اعمال کی جزادی جائے لیس کو اللہ جائے گا جہاں وہ ابدالآ بادتک رہیں گے۔ اس کے قرمایا:

﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّهَ يَوْمَهِ إِن لِلْكُفِرِينَ عَرْضًا ﴾ (اوردكال دي كي جمجهم اس دن كافرول كوسامن "جيساك الله تعالى نے فرمایا: ﴿ وَبُرْزَتِ الْجَحِيْدُ لِلْغُونِينَ ﴾ (الشعراء: ٩١/٢٦) "اوردوزخ مراہول كے سامنے لايا حائے گا۔' یعنی کفار کے سامنے پیش کیا جائے گا تا کہ بیان کا ٹھکانا ہے اور تا کہ کفارجہنم کی بیڑیوں اس کی بھڑکتی ہوئی آ گ اس کے ابلتے ہوئے یانی اور اس کی نا قابل برداشت سردی ہے متمتع ہوں اور اس کے عذاب کا مزا چکھیں جس ہے دل گونگے اور کان بہرے ہوجائیں گے بیان کے اٹمال کا نتیجہ اوران کے افعال کی جزاہے۔ يلوگ د نيامين اس حال مين تنصة: ﴿ الَّذِينَ كَانَتْ أَغَيْنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِي ﴾ ` ان كي آ نكھوں پر يرده يرا تھامیری یاد ہے'' یعنی پیلوگ ذکر حکیم اور قر آن کریم ہے روگر دانی کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے: ﴿ قُلُهُ مُنَا فِيَّ أَكْنَةِ مِّمَا تَنْ عُوْنَا لِكَيْهِ ﴿ حَمَ السجدة : ٥/٤١ ) (جس جيز كي طرفتم جمين رعوت دية جواس عامار ع دل پر دوں میں ہیں۔' اور ان کی آئکھوں پر پر دے پڑے ہوئے ہیں جوان کواللہ تعالیٰ کی فائدہ مند نشانیوں کو و كيضے ہے روكتے ہیں ۔جبيها كه الله تعالى كاارشاد ہے:﴿ وَعَلَىٰ ٱبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ﴾ (البقرة: ٧١٢)''اور ان كي آئكھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔''﴿ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَبْعًا ﴾''اور وہ نہيں طافت رکھتے تھے سننے ك'' یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جوایمان تک پہنچاتی ہیں' قر آن اور رسول (مُنْافِیْم ) کے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے سن نہیں سکتے کیونکہ بغض رکھنے والاشخص جس کےخلاف بغض رکھتا ہے اس کی بات کوغور سے سن نہیں سکتا۔ جب و ہلم اور بھلائی کے راستوں ہے مجھوب ہو جاتے ہیں تب ان کے پاس سننے کے لئے کان ہوتے ہیں نہ دیکھنے کے لئے آئکھیں اور نہ بچھنے کے لئے عقل نافع ۔ پس انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کفر کیا' اس کی آیات کا انکار کیا اوراس کے رسولوں کو جھٹلا یا 'اس لئے وہ جہنم کے مستحق تھبرے جو بہت براٹھ کا ناہے۔

الكَهْد ١٨ عَالَ ٱللَّهُ ١٨ عَالَ ٱللَّهُ ١٨ عَالَ ٱللَّهُ عَالَ ٱللَّهُ عَالَ ٱللَّهُ عَالَ ٱللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَا

# اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفُرُوْآ اَنْ يَتَكَخِنُوا عِبَادِی مِن دُوْنِیَ اَوْلِيَاءَ طَ كَالْمِاز؟ كَالْمَان كِيا جَان لُولُول نَے جَنُهُول نِي كُلُّمِرا مَيں وہ ميرے بندوں كو، سوائ ميرے كارساز؟ اِتَّا اَعْتَدُنْ اَجْهَنَّمَ لِلْكَفِرِيْنَ ثُولًا ﴿ اِتَّا اَعْتَدُنْ اَجُهَنَّمَ لِلْكَفِرِيْنَ ثُولًا ﴿ اِللّٰهِ بَم نَ تِيار كِيا ہے جَنْم كوكافروں كے ليے بطور مهانی ٥ بلاشہ بم نے تیار كیا ہے جنم كوكافروں كے ليے بطور مهانی ٥

یہ شرکین اور کا فروں کے دعوے کے بطلان کی دلیل ہے جنہوں نے بعض انبیائے کرام اور اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنادیا 'وہ ان کی عبادت کرتے ہیں اور سجھتے ہیں کہ بیاولیائے کرام ان کے مددگار ہوں گے جوان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلائیں گے اور ثواب عطا کریں گئے حالانکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں سے کفر کیا ہے۔

پس جوکوئی اس زعم میں مبتلا ہے کہ اس نے ولی اللہ کو اپنا دوست بنالیا ہے جب کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کا دعمن ہے۔ تو وہ سخت جھوٹا ہے۔ سفاہر میں اس آیت میں اس معنیٰ کا اختمال ہے کہ کیا کفار نے 'جو اللہ تعالیٰ کے منکر اور اس کے رسولوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں یہ گمان کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سواد وسروں کو اپناوی و مددگار بنا لیس کے جو ان کی مدد کریں گے ان کو فائدہ پہنچا ئیں گے اور ان سے تکلیفوں کو دور کریں گے ؟ بیان کا باطل لیس گے جو ان کی مدد کریں گے ؛ بیان کا باطل خیال اور فاسد گمان ہے کہ ونقصان نہیں۔ یہ معنیٰ اللہ تعالیٰ کے خیال اور فاسد گمان ہے کہ ونقصان نہیں۔ یہ معنیٰ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے مشابہت رکھتا ہے۔ ﴿ قُلِ ادْعُوا الّذِي نِيْنَ زَعَمْ تُدُو مِنْ دُونِهِ فَلَا يَسْلِكُونَ كَشُفَ الفَّرِ عَنْكُمُ اس ارشاد سے مشابہت رکھتا ہے۔ ﴿ قُلِ ادْعُوا الّذِي نِيْنَ دُونِهِ فَلَا يَسْلِكُونَ كَشُفَ الفَّرِ عَنْكُمُ اللہ کے سواکار ساز ججھتے ہو' تو (یا درکھو) وہ تمہاری تکلیف دور کرنے کی قدرت رکھتے ہیں نہ بدلنے کی۔'اور اللہ کے سواکار ساز ججھتے ہو' تو (یا درکھو) وہ تمہاری تکلیف دور کرنے کی قدرت رکھتے ہیں نہ بدلنے کی۔'اور

الكَهْف ١٨ الكَهْف ١٨ الكَهْف ١٨

الله تعالی کاس قول کے مشابہہ ہے۔ ﴿ وَلَا يَمْلِكُ الّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَة ﴾ (الزحرف: ٨٦١ ٤٣)

' و و لوگ جن کو بيالله کے سواپکارتے بين سفارش کا کوئی اختيار نہيں رکھتے۔' اوراس منم کی ديگر آيات جن بيں الله تعالی ذکر فرما تا ہے کہ جو کوئی الله تعالی کو چھوڑ کر کسی کو و لی و مددگار بنا تا ہے تا کہ وہ اس کی مدد کرے اوراس سے موالات رکھے وہ گمراہ ہے'وہ خائب و خاسر ہاس کی اميد پوری نہيں ہوگی اور نہ وہ اپنے مقصد کو پاسکے گا۔

﴿ إِنَّا آعَتُنُ نَا جَهُنَّهُ لِلْكُلِفِرِيْنَ لُذُرِّ ﴾ ' بشک ہم نے تيار كيا ہے جہنم کو کا فروں کی مہمانی کے لیے۔' يعنی جم نے کفار کی ضيافت اور مہمانی کے لئے جہنم تيار کررکھی ہے۔ پس کيا بدترين قيام گاہ ان کامكن ہاور کيا بدترين جہنم ان کی مہمانی ہے اور کيا بدترين جہنم ان کی مہمانی ہے اور کيا بدترين

قُلْ هَلْ نُنَدِّعُكُمُ بِالْكَفْسِرِيْنَ اعْبَالَا ﴿ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا كَهِ وَيُلُوسُ الْكَوْنِيَا اللَّهُ اللَّه

الكَهُف ١١ الكَهُف ١١ الكَهُف ١١

اِنَّ الَّذِينُ الْمَنُوُّا وَعَمِلُوا الصَّلِحَةِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرُدُوسِ نُوُّلًا ﴿ فَا الصَّلِحَةِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرُدُوسِ نُوُلًا ﴿ فَا الصَّلِحَةِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرَدُوسِ عَبُورَمِهالَى ٤٥ بلاشِهِ وَ الوَّا الْحَالِقُ اللهُ عَنْهَا حَوَلًا ﴿ وَاللهِ مَهَالَى ٤٠ عَنْهَا حَوَلًا ﴿ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

اس حال میں کہ وہ بمیشہ رہیں گے ان میں، نہیں جاہیں گے وہ اس سے جگہ بدانا 🔾

 الكَهْف ١١ الكَهْف ١١ الكَهْف ١١

کے مہمانی اور ضیافت کی جگہ ہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد نیک عمل کئے۔ اس ضیافت سے بڑی 'زیادہ عظیم اور زیادہ جلیل القدر کون می ضیافت ہو مکتی ہے جو قلب وروح اور بدن کے لئے ہر نعمت پر شتمل ہے۔ اس میں ہروہ نعمت موجود ہے جس کی نفس خواہش کریں گے اور آ تکھیں لذت حاصل کریں گئ مثلاً خوبصورت گھر' سرسبز باغات' پھل دار درخت' سحرائلیز گیت' گاتے ہوئے پرندے' لذید ماکولات ومشروبات' خوبصورت بیویال خدمت گزارلائے' بہتی ہوئی نہریں' دکش مناظر' حسی اور معنوی حسن و جمال اور ہمیشہ رہنے والی نعمت ہے۔ اللہ بھی افضل اور جلیل القدر نعمت' رحمٰن کا تقرب' اس کی رضا کا حصول جو کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار اور رؤف و رحیم کے کلام سے لطف اندوز ہونا ..... اللہ کی قتم! بیہ ضیافت کتنی جلیل القدر کتنی خوبصورت' ہمیشہ رہنے والی اور کتنی کامل ہوگی۔ بیضیافت اس سے بہت بڑی ہے کہ تخلوق میں سے کوئی شخص اس کا خوبصورت' ہمیشہ رہنے والی اور کتنی کامل ہوگی۔ بیضیافت اس سے بہت بڑی ہے کہ تخلوق میں سے کوئی شخص اس کا خوبصورت' ہمیشہ رہنے والی اور کتنی کامل ہوگی۔ بیضیافت اس سے بہت بڑی ہے کہ تخلوق میں سے کوئی شخص اس کا حصورت نہیں اس کے نادلوں میں اس کے تصور کا گز رہو سکے۔

اگر بندوں کوان میں سے پچھ نعم حاصل ہوکران کے دلوں میں جاگزیں ہوجائے تو دل شوق سے اڑنے گئیں گئے جدائی کے درد سے روح گخت ہوجائے گی اور بندے اکیلے اکیلے اور گروہ درگروہ اس کی طرف تھنچ چلے آئیں گئے ۔وہ اس کے مقابلے میں دنیائے فانی اور اس کی ختم ہوجانے والی لذات کو بھی بھی ترجیح نہیں دیں گے۔وہ اپنے اوقات کوضائع نہیں کریں گے کہ میداوقات خسارے اور ناکا می کا باعت بنیں کیونکہ اس جنت کا ایک لیحہ دنیا کی ہزاروں سال کی نعمتوں کے برابر ہے۔ مگر حقیقت حال میہ ہے کہ غفلت نے گھیر رکھا ہے ایمان کمزور پڑ گیا اور ارادہ اضمحلال کا شکار ہوگیا ہے کہ س) س کا نتیجہ وہی نکلا جو نکلنا چا ہے تھاف لا حسول و الا قدو قالا بیان کمزور پڑ گیا اور ارادہ اضمحلال کا شکار ہوگیا ہے کہ س) س کا نتیجہ وہی نکلا جو نکلنا چا ہے تھاف لا حسول و الا قدو ق

اللہ تعالیٰ کا فرمان: ﴿ خُلِدِیْنَ فِیْهَا ﴾' وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے' یہ کمیل نعمت ہے۔ جنت میں کامل نعمتیں عطا ہوں گی اوران نعمتوں کی کمیل ہیہ کہ دہ بھی منقطع نہیں ہوں گی۔ ﴿ لا یَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً ﴾' دنہیں چاہیں گے وہ وہاں ہے جگہ بدلنی' یعنی وہ ان نعمتوں نے نتقل ہونا نہیں چاہیں گے کیونکہ وہ صرف اس چیز کی طرف دیکھیں گے جو انہیں پیند آئے اور اچھی گئے جس سے وہ خوش ہوں اور فرحت حاصل کریں اور اس سے بڑھ کر انہیں کوئی نعمت نظر نہیں آئے گی جس سے وہ خوش ہوں اور فرحت حاصل کریں اور اس سے بڑھ کر انہیں کوئی فحت نظر نہیں آئے گی جس سے وہ لطف اندوز ہورہے ہوں گے۔

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِكَادًا لِكَلِمْتِ دَقِّ لَنَفِكَ الْبَحْرُ قَبُلَ أَنْ تَنْفَكَ كَهِدَ الْبَحْرُ قَبُلَ أَنْ تَنْفَكَ كَهِدَ الْبَحْرُ الْبَحْرُ الْبَحْرُ الْبَكُورُ عَبُلَ أَنْ تَنْفَكَ كَهِدَ الْبَحْرُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

1559 قَالَ أَلَمُ ١٦ یعنی انہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی لامحد و دصفات کے متعلق آگاہ کر دیجئے' نیز ان سے یہ بھی کہہ دیجئے كه بند ان صفات كالبجيج بحما احاطه نبيل كريكتے ۔﴿ أَوْ كَانَ الْبَحْرُ ﴾ 'اگر ہوں سمندر' ' يعني اس د نياميس موجود تمام سمندر ﴿ صِدَادًا لِكِلِياتِ دَيْنَ ﴾ مير برب كِ كلمات لكھنے كے ليے روشناكي ''يعني روزاول ہے لے كرآخرتك شهروں اور صحرا وَں کے تمام درختوں کی قلمیں بن جائیں اور سمندرروشنائی میں تبدیل ہوجائیں۔﴿ لَنَفِكَ الْبَحْرُ ﴾ توسمندرختم ہوجائیں گےاورقلم ( لکھتے لکھتے تھس کر)ٹوٹ جائیں گے۔﴿ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِيلْتُ رَبِّيْ ﴾'' يہلےاس کے کہ ختم ہوں میرے رب کی باتیں''اور پہ بہت بڑی چیز ہے مخلوق میں ہے کوئی ہستی اس کاا حاط نہیں کر سکتی۔ ايك اورآيت كريمة من الله تعالى كاارشاد ب: ﴿ وَكُوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ ٱقْلَاهُمْ وَالْبَحْرُ يَمُنُّ الله مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ ٱبْحُرِمَّا نَفِدَتُ كَلِمْتُ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ ﴾ (لقس:١٠ ٢٧/٢)" زين يرجتن بھی درخت ہیں'اگروہ سب قلم بن جائیں' سمندر' جیسے سات سمندرروشنائی مہیا کریں' دوات بن جائیں تب بھی الله كي ما تيل لكھتے لكھتے ختم نه ہول گئ بے شك اللہ غالب ٔ حكمت والا ہے''۔ بیمعانی کوذبن کے قریب تر کرنے کا ایک اسلوب ہے کیونکہ بیتمام اشیاع کلوق ہیں اور تمام مخلوقات ختم ہونے والی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کلام اس کی جملہ صفات میں شار ہوتا ہے اور اس کی صفات غیر مخلوق ہیں جن کی کوئی حدوانتہا نہیں۔ پس جتنی بھی عظمتیں اور وسعتیں ہیں' جن کا تصور دلوں میں آ سکتا ہے'اللہ تعالیٰ ان سب سے بڑھ کر ہے۔ ای طرح الله تبارک و تعالی کی باقی صفات کا معاملہ ہے مثلاً: الله تعالیٰ کاعلم اس کی حکمت اس کی قدرت اوراس کی رحمت .....اگرز مین اور آسان کی مخلوق میں ہے تمام اولین و آخرین کے علم کواکٹھا کرلیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لامحدودعلم کےمقابلے میں اتنا ہی قلیل ہے جتنا ایک چڑیا کی چونچ میں وہ پانی جووہ ایک سمندر سے لیتی ہے۔اس قطرہ آ ب کو جونسبت عظیم سمندر سے ہے وہی نسبت عام انسانوں کی صفت کواللہ کی عظیم صفات ہے ہے۔ بیاس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم ٔ لامحدود اور کامل صفات کا ما لک ہے اور ہرچیز کی انتہا اللہ ہی کے پاس ہے۔ قُلْ إِنَّهَا آنَا بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ يُوْخَى إِلَىَّ آتُهَا إِلْهُكُمْ إِلَا وَاجِدًا فَكُنْ كَانَ يَرْجُوا (اس پغیمرا) كهدويجة ، يقيناهل أوبشر مول تهارى اى طرح ، وى كى جاتى ب ميرى طرف يدكه باشيتهادامعود معبود بايك اى پس برقض باميدرك لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَّلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهَ إَحَلَّا شَ ملاقات کی اپنے رب سے، تو چاہیے کہ وہ عمل کر عمل صالح، اور تہ شریک مخمبرائے اپنے رب کی عباوت میں کسی کو بھی 0 ﴿قُلْ﴾ اے مُد ( مَانَيْنِ ) ان كفارے كهدد يحيّ ! ﴿ إِنَّهَا أِنَا بِنَشُرٌ قِتْلُكُمْ ﴾ "ميں بھي ايك آ دي موں جيسے تم'' یعنی میں معبود نہیں' اقتدار الہی میں میرا کوئی حصہ ہے نہ میرے یاس کوئی علم عیب ہے اور نہ میرے یاس اللہ کے خزانے ہی ہیں: ﴿ إِنَّهَا ٓ اَنَا بِنَقُرٌ مِتْ مُلُكُمِّ ﴾ میں اپنے رب کے بندوں میں ہے ایک بندہ ہوں۔ ﴿ يُوْمَعَى

FO03

1560

الی آنگا الھگٹ الھ قاح کی ''دی آتی ہے جھ پر کہ تمہارامعبود ایک معبود ہے'' یعنی مجھے تم پر بیفضیات حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ میری طرف وی کرتا ہے اور جلیل ترین وی بیہ ہے کہ اس نے تمہیں آگاہ کیا ہے کہ تمہارامعبودایک ہے ' یعنی اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ کوئی ذرہ بحرعبادت کا مستحق ہے اور میں تمہیں ان اعمال کی دعوت دیتا ہوں جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب اور اس کے تو اب سے بہرہ ورکرتے ہیں اور تم سے اللہ تعالیٰ کے عذا ب کو دور کرتے ہیں اور تم سے اللہ تعالیٰ کے عذا ب کو دور کرتے ہیں ۔ اس لئے فرمایا: ﴿ فَهُنْ کُانَ يَرْجُواْ لِقَاءً دَيِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا ﴾ ''لیں جس کو امید ہوا ہے رب سے مرادوہ اعمال ہیں جو واجب اور مستحب ہیں ۔ ﴿ وَ لَا يُشْوِلُ بِعِبَادَةِ لَا قَاتَ کُن موہ کرے نیک مل ۔' اس سے مرادوہ اعمال ہیں جو واجب اور مستحب ہیں ۔ ﴿ وَ لَا يُشْوِلُ بِعِبَادَةِ وَ لَيْهَالَ عَلَى الله الله الله الله الله الله کی رضا کے لئے ہوں ۔ یہی وہ چیز ہے جو اخلاص اور اتباع کی جامع ہے اور اس سے مطلوب ثو اب حاصل ہو سکتا ہے ۔ اس طریقے کے سوادیگر طریقوں کو اختیار کرنے والے لوگ اپنی و نیا و آخرت مطلوب ثو اب حاصل ہو سکتا ہے ۔ اس طریقے کے سوادیگر طریقوں کو اختیار کرنے والے لوگ اپنی و نیا و آخرت میں خائب و خاسر لوگ ہیں ۔ جو اپنے آقاومولا کے قرب اور اس کی رضا کے حصول سے محروم ہوں گے۔ میں خائب و خاسر لوگ ہیں ۔ جو اپنے آقاومولا کے قرب اور اس کی رضا کے حصول سے محروم ہوں گے۔

## تفسير سورة مريس

# الله الرَّحْمَانِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرّحْمَانِ الرّحْمِيْنِ الرّحْمِيْنِ الرّحْمِيْنِ الرّحْمَا

کھیعض ﴿ ذِکُرُ رَحَمَتِ رَبِّكَ عَبْلَ الْ ذَکْرِیّا ﴿ اِذْ نَادْی رَبَّهُ فِلَا اَوْ نَادْی رَبَّهُ فِلَا اَوْ اللهِ فَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

قَالَ ٱلنَّهُ ١٦ مُرْيَمُ ١٩ مَرْيَمُ ١٩ مَ

کے حصول کے اسباب کا بیان اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے ذکر کی کثر ت'اس کی معرفت اور اس تک پہنچانے والے اسباب کی طرف وعوت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ذکر یا علیہ اللہ کو اپنی رسالت کے لئے چن لیا اور انہیں اپنی وجی کے لئے مختص کر لیا۔ انہوں نے اس ذمہ داری کو ای طرح ادا کیا جس طرح دیگر انبیاء ومرسلین فرانبیں اپنی وجی کے لئے مختص کر لیا۔ انہوں نے اس ذمہ داری کو ای طرح ادا کیا جس طرح دیگر انبیاء ومرسلین نے ادا کیا۔ بندوں کو اپنے رب کی طرف دعوت دی اور انہیں و تعلیم دی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی ۔ بیس اور اپنی موت کے بعد ان کی اسی طرح خیر خواہی کی جیسے ان کے برادر ان دیگر انبیاء ومرسلین اور ان کے تبعین نے کی تھی۔

جب انہوں نے اپنے آپ کو کمز ورہوتے ہوئے دیکھا تو انہیں اس بات کا خدشہ لاحق ہوا کہ وہ اس حال میں وفات پا جا کیں گے کہ بندوں کوان کے رب کی طرف دعوت دینے اوران کے ساتھ خیرخواہی کرنے میں ان کی نیابت کرنے والا کوئی نہ ہوگا ۔۔۔۔۔ تو انہوں نے اپنے رب کے پاس اپنی ظاہری اور باطنی کمز وری کا شکوہ کیا اورا سے چیکے چیکے چیکے پکارا تا کہ یہ دعا اخلاص کے لحاظ ہے اکمل وافضل ہو۔ انہوں نے عرض کی: ﴿ رَبِّ إِنِّیْ وَهُنَ الْعَظْمُ وَمِنِیْ ﴾ '' اے میرے رب! میری ہڈیاں کمز ورہوگئی ہیں'' اور جب ہڈیاں' جو کہ بدن کا سہارا ہیں' کمز ورہوجاتی ہیں تو ویکر تمام اعضاء بھی کمز ور پڑجاتے ہیں۔ ﴿ وَ اَشْتَعَکَ الرّائِسُ شَیْبًا ﴾ 'اور بھڑکا سر بڑھا ہے ہے'' کیونکہ ہیں تو ویکر تمام اعضاء بھی کمز ورپڑجاتے ہیں۔ ﴿ وَ اَشْتَعَکَ الرّائِسُ شَیْبًا ﴾ 'اور بھڑکا سر بڑھا ہے ہے'' کیونکہ ہیں تو ویکر تمام اعضاء بھی کمز ورپڑ جاتے ہیں۔ ﴿ وَ اَشْتَعَکُ الرّائِسُ شَیْبًا ﴾ 'اور بھڑکا سر بڑھا ہے ہے'' کیونکہ بیر موت کا اپنی اور اس سے ڈرانے والا ہے۔ حضرت زکر یا عالیا ان اسے ضعف اور بجر کو اللہ کی طرف وسیلہ بنایا اور اللہ تعالی کے ہاں یہ محبوب ترین وسیلہ ہے کیونکہ یہ بندے کے اپنی قوت واختیار سے جراء ہے اور دل کے اللہ تعالی کی قوت واختیار پر بھر وسہ کرنے کے اظہار پر دلالت کرتا ہے۔

﴿ وَكُمْ اَكُنْ بِكُ عَلَيْكَ رَبِ شَقِيبًا ﴾ اورتجھ ہا نگ کراے دب میں بھی محروم نہیں رہا' یعنی اے میرے رب! تو نے بھی بھی محری دعا کو قبولیت ہے محروم کر کے مجھے خائب و خاسر نہیں کیا بلکہ تو مجھے بمیشہ عزت واکرام ہے نواز تا اور میری دعا کو قبول کرتا رہا ہے۔ تیرالطف و کرم بمیشہ مجھ پرسایڈ ن رہا اور تیرے احسانات مجھ تک پہنچتے رہے۔ یہ حضرت زکر یا طیا نے اللہ تعالی کی نعمتوں اور اپنی گزشتہ دعاؤں کی قبولیت کو بارگاہ اللہی میں بطور وسیلہ پیش کیا۔ پس حضرت زکر یا طیا نے اللہ تعالی کی نعمتوں اور اپنی گزشتہ دعاؤں کی قبولیت کو بارگاہ اللہی میں بطور وسیلہ پیش کیا۔ پس حضرت زکر یا طیا نے اس بستی سے سوال کیا جس نے ماضی میں ان کو احسانات سے نواز اکہ وہ آئندہ اس میں میں بندوں سے بھی انہیں اپنی عنایات سے نواز کہ دو آئن خفق النہو الی بیا کہ کون مقرر ہوگا؟ وہ تیرے دین کو اس طرح قائم کرنے کا حق ہوں وہ تیرے بندوں کو تیری طرف دعوت نہیں دیں گے۔ اس قائم نہیں کر کیا میں کہ کیا ہم بیا ہوں مقر ہوگا؟ کو بنی اسرائیل میں کوئی ایسا آ دمی نظر نہیں آ رہا تھا جس میں یہ لیافت ہو کہ وہ ان کی دین مربر ابی کی ذمہ داری اٹھا سکے۔ اس سے حضرت زکر یا طیا آلہ کی شفقت اور خیرخوا ہی کا اظہار ہوتا ہے نیز

قَالَ أَلَمْ ١١ 1562 اس سے سیجی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو بیٹے کی طلب عام لوگوں کے مانند نبھی جس میں مجرد دنیاوی مسلحتیں مقصود ہوتی ہیں۔آپ کی طلب تو صرف دینی مصالح کی بناریھی آپ کوخدشہ تھا کہ کہیں دین ضائع نہ ہو جائے اورآپ کسی دوسرے کواس منصب کا اہل نہیں سمجھتے تھے۔حضرت زکر پاغالیٹا کا گھر اندمشہور دینی گھر انوں میں سے تھا اور رسالت ونبوت کا گھر شار ہوتا تھااوراس گھرانے ہے ہمیشہ بھلائی کی امیدرکھی جاتی تھی'اس لئے حضرت زکر باعلیثا، نے دعا کی کہ وہ انہیں بیٹا عطا کرے جوان کے بعد ویٹی ذیبدواریوں کا بو جھاٹھا سکے۔ انہوں نے شکوہ کیا کہ ان کی بیوی بانجھ ہاور وہ بچہ جننے کے قابل نہیں اور وہ خود بھی بہت بوڑ ھے ہو گئے ہیں اور الی عمر میں داخل ہو گئے ہیں کہ جس میں شہوت اور اولا د کا وجود بہت نادر ہے۔انہوں نے عرض کی: ﴿ فَهَتْ إِنْ مِنْ لَكُ ذَلِكَ وَلِيًّا ﴾ "موعطا كرتو مجهكوا ين طرف ايك معاون" اوربيولايت ولايت باور نبوت علم اورعمل كي ميراث بُ اس لئے فرمايا: ﴿ يَرِثُنِّي وَيَدِتُ مِنْ الِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴾ "جو وارث ہومیرااور وارث ہو یعقوب کی اولا د کا اور کراس کواے میرے رب پیندیدہ'' یعنی اے نیک بندہ بنا جس سے تو راضی ہواور تو اے اپنے بندول کامحبوب بنادے غرضیکہ حضرت زکر یا مالیٹا نے اللہ تعالیٰ ہے صالح میٹے کی دعا کی جوان کے مرنے کے بعد باقی رہے جوان کا ولی اور وارث ہے اللہ تعالی اور اس کی مخلوق کے نز دیک نہایت پسندیدہ اور نبی ہو۔ بیاولا دکی بہترین صفات ہیں اور بیاللہ تعالیٰ کی اینے بندے پر بے پایاں رحمت ہے کہوہ اسے ایسانیک بیٹاعطا کرے جوم کارم اخلاق اور قابل ستائش عادات کا حامع ہو۔ يْزُكُرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْمِ السُّهُ يَحْيِي لَمْ نَجْعَلْ لَّهُ مِنْ قَبْلُ سَبِيًّا ۞ قَالَ اے ذکریا! بے شک ہم خوشخری ویتے ہیں مجھے ایک اڑ کے کی ، کسام اسکا ہے کی جیس بتایا ہم نے اسکا، پہلے اس سے ،کوئی ہم نام 0 زکر یانے کہا، رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلُمٌ وَكَانَتِ امْرَاتِيْ عَاقِرًا وَقُلْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتيًّا ۞ اے میرے رب! کیے ہوگا میرے لیے لڑ کا جبکہ ہے میری بیوی با نجھ، اور تحقیق پہنچ چکا ہوں میں برھایے کی آخری حدکو؟ ٥ قَالَ كَذَٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى مَيِّنٌ وَقَدُ خَلَقُتُكَ مِنْ قَدُلُ كبا (فرشة نيات)اى طرح ب (ليكن) كباتير رب نه وه محه يراسان ب اور حقيق بيداكياس ن تحقيم يبلاس ع وَكُمْ تَكُ شَيْئًا ۞ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِنَّ أَيْةً النَّاسُ أَيْتُكَ آلَّا ثُكِّلَّمُ النَّاسُ درا شخالی خبیس تفاتو کھی کا زریائے کہا، اے میرے رب اعظم اوے میرے لئے کوئی نشانی فرمایا نشانی تیری ہے کہ نہ بات کر سکے گاتو کو کول ہے ثَلْثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۞ فَخَرَجٌ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْجَى الْمُهُمُ تین را تیں تندری کے باوجود 🔾 پس وہ نکلا اوپر اپنی قوم کے، حجرے ہے، تو اس نے اشارہ کیا ان کی طرف أَنْ سَبِّحُوا ثُكُرَةً وَّعَشًّا ١٠ یہ کہ تم تشیع بیان کروضی اور شام 0

1563 یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کوفرشتوں کے توسط ہے'' یکیٰ''(علیہ) کی خوشخبری سنائی اوراللہ تعالیٰ نے اس ( میٹے ) كون يجيٰ"كنام عدموسوم كيا-اسم ايينمسمي كيين موافق تها وينانجد يجيٰ عليا فيصي زندگي بسري جس سے الله تعالیٰ کی عنایت کی تکمیل ہوئی اور آپ نے معنوی زیر گی بھی بسر کی' وہ ہے وحیٰ علم اور دین کے ذریعے سے قلب وروح کی زندگی۔﴿ نَجْعَلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَبِيًّا﴾ ونہیں کیا ہم نے پہلے اس نام کا کوئی ' لعنی اس سے پہلے کسی کا بہنا منہیں رکھا گیا اور بیاحمال بھی ہے کہ اس کے معنی بیہوں حضرت کیجیٰ علیٰ سے پہلے آ ہے جیسا کوئی نہیں بنایا' تب بدان کی کاملیت اوراوصاف حمیدہ ہےان کے متصف ہونے کی بشارت ہے' نیز بدکہ حضرت کیجیٰ علیٰا اپنے ے سلے تمام لوگوں برفوقیت رکھتے ہیں .....گراس احمال کے مطابق اس عموم میں سے حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ اور حضرت نوح بنیل اوران جیسے دیگرا نبیاء کرام کوخصوص کرنا ہوگا جقطعی طور پر حضرت بچیٰ عالیظا ہے افضل ہیں۔ جب ان کے پاس اس مولود کے بارے میں'جس کے لئے انہوں نے دعا مانگی تھی' خوشخبری آ گئی تو انہوں نے اس کو عجیب وغریب مجھااور تعب کرتے ہوئے عرض کی:﴿ رَبِّ ٱلّٰی یَکُونُ لِی غُلْمٌ ﴾"اے رب! کہال ہے ہو گامیرے لیے لڑکا؟ ''اور حال ہیہ کہ مجھ میں اور میری بیوی میں بعض ایسے اسباب موجود ہیں جو اولا د کے وجودے مانع ہیں۔ گویا آپ کی دعا کے وقت آپ کے سامنے میر مانغ مشحضر نہ تھااوراس کا سبب قلب میں وارد ہونے والے جذبے کی قوت اور بیٹے کی شدیدخواہش تھی اوراس حال میں جب آپ کی دعا قبول ہوگئی تو آپ کو تعجب ہوا۔اللہ تبارک وتعالیٰ نے جواب میں فرمایا ﴿ كَنْ لِكَ قَالَ دَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنَّ ﴾''يوں ہی ہوگا'فرما دیا تیرے رب نے وہ مجھ پرآ سان ہے' بعنی وہ امر جوعادۃ اورمخلوق میں سنت الہی کے مطابق ناممکن ہے گر اللہ تعالیٰ کی قدرت تواہے اساب کے بغیر وجود میں لانے کی صلاحت رکھتی ہے اس لیے بداس کے لئے بہت آ سان ہے۔ اس کو وجود میں لا نااس ہے زیاد ہ مشکل نہیں جواس ہے بل اس کو وجود میں لا باتھا' جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ ﴿ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ بِينَ إِنَّهُ ﴾ ' زكرياني كها: احدب! مشهراد عمير عليكوني نشاني ''يعني جس عميرا دل مطمئن ہو۔ بیاللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خبر میں شک نہیں 'بلکہ بیرویسے ہی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیظا نے عرض کی صُ ﴿ رَبِّ اَرِ نِي كَنْفَ تُنْجِي الْمَوْتَى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلِي وَالْكِنْ لِيَظْمَعِينَ قَلْبِي ﴾ (البقرة:٢٦٠/٢) 'اے میرے رب! مجھے دکھا دے کہ تو کیسے مردوں کوزندہ کرے گا؟ فرمایا: کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ عرض کی کیوں نہیں' مگریہاں لئے یو چھاہے تا کہ اطمینان قلب حاصل ہو۔''پس ان کوایے علم میں اضافہ کی طلب تھی انہیں علم الیقین کے بعد عین الیقین کے مقام پر پہنچنے کی خواہش تھی۔اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کرتے ہوئے ان کی دعا قبول فرمائی - ﴿ قَالَ أَسَتُكُ اللَّهُ النَّاسُ ثَلْتُ لَيَالَ سَوتًا ﴾ ' فرمايا: تيري نشاني بيه كوتو بات نهيس كرے گا لوگوں سے تین رات تک محیح تندرست ہوتے ہوئے۔'ایک دوسری آیت میں ارشادفر مایا: ﴿ اَلَّا شُحَلِّمَ النَّاسَ 1564

ثَلْثَةَ أَيَّا مِرِ الْآرَمُزَّا ﴾ (العمران:١/٣) \* ' توبات نہيں کرے گانتين دن تک مگراشارے ہے'' دونوں کا معنی ایک ہے کیونکہ بھی رات ہے تعبیر کیا جاتا ہے بھی دن سے دونوں کا مقصد ایک ہے۔ بیاللہ تعالٰی کی تعجب خیز نشانیوں میں سے ہے کیونکہ تین دن تک بغیر کسی بیاری اور نقص کے اور بغیر گوزگا ہوئے بلکہ سیح سلامت حالت میں بولنے سے عاجز ہونااللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے جوفطرت کے قوانین عادیہ کوتو ڑھتی ہے۔ ہایں ہمہ حضرت ز کر پامالیٹا صرف اس کلام سے عاجز تھے جس کا تعلق انسانوں سے ہے۔ تنبیج اور ذکر وغیرہ سے بیہ چیز مانع نہ تھی۔ بناء برين ايك اور آيت كريمه مين الله تعالى نے فرمايا: ﴿ وَاذْكُوْ زَبِّكَ كَشِيْرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيقِ وَالْإِبْكَارِ ﴾ (ال عدران:٤١/٣) "نهايت كثرت سي وشام اين رب كاذكراور تبيح كر" پس ان كادل مطمئن بوگيااور وہ اس عظیم بشارت سے خوش ہو گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے تھم کی تغییل کرتے ہوئے اس کی عیادت اور ذکر کے ذریعے سے اس کاشکرا دا کیا۔ پس وہ اپنی محراب میں معتلف ہو گئے اور وہاں سے وہ اپنی قوم کے سامنے آئے ﴿ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ ﴾ اور انبين عَلَم ديا يعني اشارے اور رمز كے ساتھ: ﴿ أَنَّ سَيِّحُوا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴾ ' كه صحاورشام الله كى يا كيزگى بيان كرو'' كيونكه يجي مَالِيُكَا كى بشارت تمام لوگوں كے حق ميں ديني مصلحت تقى۔ لِيَخْيِي خُنِ الْكِتْبَ بِقُوَّةٍ \* وَأَتَيْنَهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿ وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكُوةً \* (الله نے فرمایا)ا میخی! پکر کتاب کوساتھ توت کے اور دیاہم نے اسے علم بھین ہی میں اور (دی ہم نے) شفقت اپنی طرف سے اور یا کیزگی، وَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَبَرُّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ

اور تھاوہ نہایت پر بیزگار ۱ اور نیکی کرنے والا ساتھ اپنی ال باپ کے، اور نییں تھاوہ سرکش، نافر مان ۱ اور سلام ہاس پر یُومَر ولِک ویومَر یموت ویومَر یموت ویومَر یموت ویومَر یبعک میا

جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ اٹھایا جائے گاڑندہ کرکے 🔾

گذشتہ کلام ٔ حضرت کیجیٰ علیما کی ولادت ان کے شباب اور ان کی تربیت پر دلالت کرتا ہے۔ جب حضرت یجیٰ علینگااس عمر کوپینچ گئے جس عمر میں خطاب سمجھ میں آ جا تا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ قوت یعنی کوشش اور اجتہاد کے ساتھ کتاب اللہ کو پکڑے رکھیں یعنی اس کے الفاظ کی حفاظت اسکے معانی کے نہم اوراس کے اوامرونواہی پر عمل میں پوری کوشش اوراجتہاد ہے کام لیں .... یہ ہے کتاب اللہ کو کامل طور پر پکڑنا۔حضرت کیجیٰ علیٰ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے علم کی تعمیل کی انہوں نے کتاب اللہ کی طرف توجہ کی اسے حفظ کیا اور اس کا فہم حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کوالی ذبانت و فطانت عطاکی جوکسی اور میں نتھی اس لئے فرمایا: ﴿ وَ أَتَیْنَاهُ الْحُکُمُ صَبِیبًا ﴾ ہم نے اے بچین ہی ہےا حکام الٰہی اوران کی حکمتوں کی معرفت ہے نوازا' نیز ﴿ وَّحَنَا نَا مِّنْ لَکُ مَا ﴾' اور شفقت اپنی طرف ہے' بیعنی رحمت اور رافت عطا کی جس کی بنایران کے تمام امور آسان ہوئے'ان کے احوال کی اصلاح ہوئی اور

ان کے تمام اعمال درست ہوئے۔﴿ وَ زَکُوۃٌ ﴾''اورستھرائی''یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں گنا ہوں اور آفات سے پاک کیا۔ پس ان کا قلب پاک اوران کی عقل صیقل ہوگئی اور سے چیز تمام اوصاف مذمومہ اورا خلاق قبیحہ کے زائل ہونے اوراوصاف محمودہ اورا خلاق حسنہ میں اضافے کوششمن ہیں۔

﴿ وَسَلَمْ عَكَيْهِ يَوْمَ وُلِكَ وَيَوْمَ يَمُونَ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا ﴾ 'اورسلام ہوان پرجس دن پیدا ہوئے اور جس دن مریں گے اور جس دن مریں گے اور جس دن اٹھ کھڑ ہے ہوں گے زندہ ہوکر' اور بیارشادان مینیوں احوال میں شیطان اس کے شراوراللہ تعالیٰ کے عذاب سے سلامتی کا تقاضا کرتا ہے نیز اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ جہنم اوراس کی ہولنا کیوں ہے محفوظ اوراصحاب دارالسلام میں سے ہیں ۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ کی بے شار رحمتیں ہوں آپ پڑ آپ کے والد پراورتمام انبیاء ومرسلین پر۔اللہ تعالیٰ جمیں ان کے تبعین میں شامل کرے وہ بڑا تنی اور نہایت کرم کرنے والا ہے۔

وَاذُكُو فِي الْكِتْبِ مَرْيَهِ اِلْ الْتَبَانَتُ مِنَ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرُقِيًّا ﴿ فَالتَّخَانَ تُ مِنَ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرُقِيًّا ﴿ فَالتَّخَانَ تُ مِنَ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرَقِيً ﴿ فَالْتَحَالَ مُعَ مِنَالِيمِ مِ الْمِنْ وَرَحَتَ لَا مِنْ الْعَالَ مُنْ مِوْشِرَقَ جَابِ عَلَى الْمِنْ الْمِويًّا ﴿ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ وَلَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَلَا اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ

وفي الزور

### 1566 قَالَ أَلَمْ ١٦ بَغِيًّا۞ قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىٰٓ هَيِّنَ ۚ وَلِنَجْعَلَةَ أَيَةً لِلنَّاسِ بدکار 0 فرشتے نے کہا،ای طرح ب(تو پیے جنے گی) کہا ہے تیرے رب نے وہ مجھ پرآسان ہے،اورتا کہ بنائیں ہم اے ایک نثانی لوگوں کے لیے وَرَحْهَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ آمُرًا مَّقُضًّا اللهِ اوررحت این طرف ہے اور ہے (یہ )معاملہ طے شدہ 0 الله تبارک وتعالیٰ نے زکر یااور بچیٰ ﷺ کا واقعہ بیان کرنے کے بعد .....کہ بیروا قعہ اللہ تعالیٰ کی عجیب نشانیوں میں سے ہے۔ ۔۔۔ ایک اور قصہ بیان فرمایا جواس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ بیاد نی سے اعلیٰ کی طرف تدریج ے۔﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتْبِ﴾ "اور ذكركركتاب مين" يعني قرآن كريم مين﴿ مَوْيَعَهُ مريم عِينا الله كاربيم عِينا الله سب سے بردی فضیلت ہے کہ کتاب عظیم میں ان کا نام ذرکور ہے جس کی مشرق ومغرب کے تمام مسلمان تلاوت کرتے ہیں۔اس کتاب عظیم میں بہترین پیرائے میں ان کا ذکر اور ان کی مدح وثنا بیان کی گئی ہے بیان کے اچھے اعمال اور کوشش کامل کی جزائے یعنی کتاب عظیم میں' حضرت مریم ﷺ کے بہترین حال کا ذکر سیجئے۔ جب ﴿ انْتَبَنَاتُ ﴾ ' وه جدا موئي' ، يعني جب مريم عِيماً اين گھر والوں ہے الگ موکر ﴿ مَكَانًا شَرُقيًّا ﴾ مشرقي جانب ا يك مكان ميں گوششيں ہوگئ تيس - ﴿ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ﴾ '' پھر پكر لياان سے ورے ايك پردو'' یعنی ایک بردہ ڈال لیا تھا جولوگوں کی ملاقات ہے مانع تھا۔ حضرت مریم عِنظاً کا گوشنشیں ہونا' بردہ لٹکا کر اللہ تعالی کی عبادت کے لئے الگ تھلگ ہو جانا' اخلاص' خشوع وخضوع اوراللہ تعالیٰ کے لئے تذلل کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت دراصل اس ارشا دالہی کی تعمیل ہے۔ ﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلْيِكَةُ لِمَرْيَهُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفْكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفْكِ عَلَى نِسَآءِ الْعلَمِينَ ﴿ لِمَرْيَهُ اقْنُقِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُورِي وَازْكِعِيْ صَعَ الرِّكِعِيني ﴾ (ال عمران:٤٣-٤٦) "جبفرشتول في (جناب مریم سے ) کہاا ہم یم!اللہ نے تجھے چن لیا' تجھے یا کیزگی عطا کی اور تجھے تمام جہانوں کی عورتوں پرتر جمح دے کر چن لیا۔اےمریم!اینے رب کی اطاعت کر'اس کے حضور تجدہ ریز ہواور جھکنے والوں کے ساتھ تو بھی جھک۔'' ﴿ فَأَرْسَلْنَا ٓ الَّهِ هَا رُوْحَنَا ﴾ ' ' يس بيجي هم نے ان كى طرف اپنى روح '' يہاں روح سے مرا د جريل مايشا ين - ﴿ فَتَهَدُّ لَكُ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴾ "بي وه ان كسامني يورا آ دي بن كرآيا" بعني ايك خوبصورت اورحسين و جميل مردي شكل ميں طاہر ہوئے 'جس ميں کوئی عيب تھانہ تقص' كيونکہ حضرت مريم مينا البجريل ملاينا كوان كي اصل شكل میں دیکھنے کی متحمل نتھیں ۔ جب مریم میٹیا ؓ نے جبریل مالیٹا کواس حال میں دیکھا' جبکہ وہ اپنے گھر ہے علیحدہ اور لوگول سے الگ ہوکر گوشنشیں ہوگئی تھیں اورعزیز ترین لوگوں' یعنی اپنے گھر والوں ہے بھی پر دہ کرلیا تھا..... تو ڈر تکئیں کہ وہ مرد ہے کہیں وہ ان کے بارے میں کوئی براارادہ نہ رکھتا ہواور کہیں وہ ان کے ساتھ برائی ہے پیش نہ

1567 آ ئو آغود بالرحلي عناه ما تكي اوراس سے كہنے لكيس: ﴿ إِنِّي آعُودُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ ﴾ ميں رحمٰن كي کی بناہ مانگتی ہوں تجھ سے ' بعنی میں اللہ تعالیٰ کی بناہ طلب کرتی ہوں اور اس کی رحمت کے سائے میں آتی ہوں کہ کہیں تو مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ ﴿إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴾ 'اگرتم متقى ہو۔' بعني اگرتم الله تعالى سے ڈرتے ہواوراس كے تقویٰ کےمطابق عمل کرتے ہوتو مجھ ہے کوئی تعرض نہ کرو۔ حضرت مریم بینا نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی اور ساتھ ساتھ اے اللہ تعالیٰ سے ڈرایا اور اے التزام تقویٰ کا حَكُم دیا جبکہ وہ تنہائی کی حالت میں تھیں' جوان تھیں اور لوگوں سے الگ تھلگ تھیں۔حضرت جبریل مالیٹا بھی بشریت کے کامل روپ اور حیران کن حسن و جمال میں ظاہر ہوئے انہوں نے حضرت مریم میٹا اُ سے کوئی تعرض کیا نہ کوئی ان ہے بری بات کہی ..... یہ تو حضرت مریم میٹا اُ کاخوف تھا اور بہعفت کے بلندترین درجۓ شراوراس کے اسباب ے بعد کی دلیل ہے۔ بدعفت ....خاص طور پر جبکہ تمام اسباب جمع ہوں اور گناہ ہے کوئی مانع بھی موجود نہ ہو.... بہتر سُجُل ے اس لئے اللہ تعالی نے اس کی ستائش کی فرمایا: ﴿ وَ مَدْ بِيَمَا إِنْنَتَ عِمْدُنَ الَّتِيْ أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْذَا فِنْ عِنْ رُوْجِنا ﴾ (التحريم: ١٢/٦٦) "اورمريم بنت عمران جس نے اپني عفت كي حفاظت كي جم نے اس ميں اپني روح پھونک دي۔'' اور فرمايا: ﴿ وَالَّذِينِّ ٱخْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ زُوْحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَابْنَهَا أَيْهُ لِلْعَلِيدِينَ ﴾ (الانبياء: ٩١/٢١) "اوروه (مريم عِيلة) جس في عفت كى حفاظت كى بهم في اس کے اندرا پنی روح پھونک دی' پھرا ہے اوراس کے بیٹے کوتمام جہانوں کے لئے نشانی بنادیا۔'' الله تبارك وتعالى في حضرت مريم عليظة كي عفت كيوض انبيس ايك بينا عطا كيا جوالله تعالى كي نشانيول ميس ے ایک نشانی اور اس کے رسولوں میں ہے ایک رسول تھا۔ جب جبر مل طلیقائے حضرت مریم عیمالاً کی گھبراہٹ اوران كاخوف و يكھا توانہوں نے كہا: ﴿ إِنِّهَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ ﴾ 'ميں تو آپ كےرب كا قاصد ہول'' يعني ميرا كام اورمیرا شغل تو آپ کے بارے میں اپنے رب کے حکم کو نافذ کرنا ہے۔﴿ لِأَهْبَ لَكِ غُلْمًا زَكِيًّا ﴾ ' تاكسدے جاؤں میں آپ کوایک لڑکا سھرا'' یہ بیٹے اور اس کی یا کیزگی کی بہت بڑی بشارت ہے کیونکہ یا کیزگی'تمام خصائل ندمومہ ہے تطبیراوراوصاف حمیدہ ہے متصف ہونے کومنٹزم ہے۔ پس حضرت مریم عظام باپ کے بغیر بیٹے کے وجود يربهت متعجب بوئيس اور كهناكيس: ﴿ إِنِّي يَكُونُ إِنْ عُلْمٌ وَّلَهُ يَنْسَسُنِينَ بَشَرٌّ وَّلَهُ إِنَّ بَغِيًّا ﴾ كهال سے بوگا میرے لیے لڑکا اور نہیں چھوا مجھ کوآ دمی نے اور میں بدکار بھی نہیں ہوں'' اور بیٹے کا وجوداس کے بغیر ممکن نہیں۔ ﴿ قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَنَّ هَيِّنْ وَلِنَجْعَلَةَ أَيَةً لِّلنَّاسِ ﴾ "جريل نے كہا: يوں بى ج أب

كرب نے كہا 'يہ مجھ پرآسان ہے'اور جاہتے ہيں ہم كه بنائيں اس كولوگوں كے ليےنشانی' كدوہ نشانی الله تعالی

کی قدرت پر دلالت کرئے نیز اس امر پر بھی کہ اسباب کی کوئی مستقل تا ٹیرنہیں ان میں تا ٹیرصرف اللہ تعالیٰ کی

1568 مان

تقدیرے ہے۔ پس وہ اپنے بندوں کو بعض اسباب کے خلاف خارق عادت واقعات کا مشاہدہ کراتا ہے تا کہ وہ " اسباب پر نہ تھہر جائیں اور مسبب الاسباب اور ان کو مقد رکرنے والی ہتی کے افعال میں غور وفکر ترک نہ کریں۔ ﴿ وَرَحْمَهُ عَلِيْكًا ﴾' اوراپنی طرف سے رحمت' تا کہ ہم اس کوخو داس کے لئے 'اس کی والدہ کے لئے اور تمام لوگوں کے لئے رحمت بنائیں۔

ان کا خودا پے لئے رحمت ہونا اس بنا پر ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کواپی وہی کے لئے مخص کیا اور آپ کواپی عنایت سے نوازا جس طرح اس نے اولوالعزم انبیاء ومرسلین کونوازا۔ آپ کی والدہ کے لئے آپ کار حمت ہونا یہ ہے کہ آپ کی وجہ ہے آپ کی والدہ کوفخز 'ننائے حسن اور بڑے بڑے اخروی فوائد حاصل ہوئے۔ لوگوں کے لئے آپ کار حمت ہونا یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ان کے اندر اپنا رسول مبعوث آپ کار حمت ہونا یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ان کے اندرا پنا رسول مبعوث کیا جوان پر اللہ تعالیٰ کی آبیات تلاوت کرتا ہے اور ان کو کتا ہے وران کو کتا ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اس کی اطاعت کرتے ہیں اور وہ دنیا وآخرت کی سعادت سے بہر ہ ور ہوتے ہیں۔ ﴿وَگُواَنَ اللّٰہ تعالیٰ کا اس حالت میں وجو دمیں آبا اللہ تعالیٰ کا اس حالت میں وجو دمیں آبا اللہ تعالیٰ کا اس حالت میں وجو دمیں آبا اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے اور اس کی تقدیر کا نافذ ہونا ایک لابدی امر تھا۔ پس جریل علیہ اور اس کی تقدیر کا نافذ ہونا ایک لابدی امر تھا۔ پس جریل علیہ اور اس کی تقدیر کا نافذ ہونا ایک لابدی امر تھا۔ پس جریل علیہ آپ خصرت مریم علیہ اس میں چونک ماری۔

فَحَمَلُتُهُ فَانْتَبَنَنَ بِهِ مَكَانًا قَصِيبًا ﴿ فَاجَآءَهَا الْهَخَاصُ إِلَى جِفْعَ النَّخْلَةِ فَلَا مَعَالَدُهُ فَانْتَبَنِي وَمِنْ اللَّهُ وَكُوْدِهِ الْعَالَدِهِ الْعَالَدِهِ الْمَالِي الْمَعَالِي الْمَالِي الْمَعَالِي الْمَالِي الْمَعَالِي الْمَالِي الْمَعَالِي الْمَالِي الْمَعَالِي الْمَعَالِي الْمَعَالِي الْمَعْلِي اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

قَانَ النَّمْ ١١ مَرْيَم ١٩

جب حضرت مریم بیشا کوزچگی کی تکلیف برداشت کرنا پڑی کھانے پینے کی عدم موجودگی کی تکلیف کا سامنا کرنا گیااور سب سے بڑی بات ہے کہ لوگوں کی تکلیف دہ باتوں اور طعنوں سے دلی صدمہ پنچااور انہیں خوف ہوا کہ کہیں صبر کا دامن ان کے ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے ..... تو انہوں نے تمنا کی کہ کاش وہ اس حادثہ سے پہلے ہی مرگئی ہوتیں ان کو بھلا دیا جا تا اور ان کا کہیں تذکرہ تک نہ ہوتا۔ حضرت مریم بیٹا کی کہ کاش وہ اس حادثہ سے پہلے ہی برا پڑھی اور اس آرز واور تمنا میں ان کے لئے کوئی بھلائی تھی نہ مصلحت۔ بھلائی اور مصلحت تو صرف تقدیر کے مطابق اس چیز میں تھی جوانبیں حاصل ہوئی۔ اس وقت فرشتے نے ان کے دل کو تسلی دی اور اسے ثبات عطا کیا اور فرشتے نے ان کو لکو تسلی دی اور اسے ثبات عطا کیا اور فرشتے نے ان کو میں میں بھی جوانبیں حاصل ہوئی۔ اس وقت فرشتے نے بیارا تھا 'حضرت مریم عینا گا کی جگہ سے زیادہ نیچھی۔ فرشتے نے کہا: مت گھبرا اور نئم کر چھٹی جاری کر دی ہے جس سے تو یا تی ہے گی۔

کہا: مت گھبرا اور نئم کر چھٹی کہ جاری کر دی ہے جس سے تو یا تی ہے گی۔

﴿ وَهُوزِی الیّابِ بِحِنْ عَ النّخُلَةِ تُسلقِطْ عَکَیْ اِن دُطبًا جَنِیًا ﴾ ' اور ہلا اپنی طرف تجور کا تنا' اس سے گریں گئے تھے پر کی تجوریں ' یعنی تازہ لذیذ اور فائدہ بخش تجوریں۔ ﴿ فَحُلِی ﴾ یعنی تجوریں کھا ﴿ وَاشْرَنِی ﴾ ' ' (اور حضرت عیسی علیا اگو دیود کھر) اپنی آئے تحسیں ٹھنڈی کر' ۔ یہ زچکی کی تکلیف سے سلامتی اور لذیذ وخوشگوار ماکول ومشروب کی فراہمی کے پہلو ہے ' حضرت مریم علیا کے لئے اظمینان تھا۔ رہی لوگوں کی ہا تیں اور ان کے طعن ' تو فرشتے نے حضرت مریم علیا اللہ کو تھی دیا کہ وہ جب کسی آ دی کو دیکھیں تو اشار سے سامتی اور ان کے طعن ' تو فرشتے نے حضرت مریم علیا اللہ کو تھی دیا کہ وہ جب کسی آ دی کو دیکھیں تو اشار سے سامتی اس نے نذر مانی ہے رہمان کے لیے دونے کی ' یعنی خاموش رہنے گی۔ ﴿ فَکُنْ الْکُلِّمُ الْبُوْمُ الْسِیّا ﴾ ' ' پس میں آ ج بات نہیں کروں گی کسی آ دی سے سامت جب نہیں کہ والی کسی آ بیان معروف تھا کہ خاموشی ایک عیادت مشروعہ ہے۔

ان کواپنی طرف ہے اس معاملے کی نفی کے سلسلے میں لوگوں ہے گفتگونہ کرنے کا تھم اس لئے دیا گیا تھا کہ لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے اور نہ اس میں کوئی فائدہ ہے نیز بید کہ ان کی براءت کا اظہار پنگوڑے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ کے ذریعے ہے ہوناان کی براءت کی سب سے بڑی شہادت بن جائے کیونکہ عورت کا شوہر کے بغیر کن علیہ کے کوجنم دینااور پھراس کا بید عوئی کرنا کہ بیہ بچے کسی مرد کے چھوئے بغیر ہے سب سے بڑا دعویٰ ہے۔اگر اس دعویٰ کی تائید میں متعدد گواہ بھی موجود ہوں تب بھی اس دعوے کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا' اس لئے اس خارق عادت واقعہ پیش آیا اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ کا پنی انتہائی عادت واقعہ کی تائید کے لئے اس جیسا ایک اور خارق عادت واقعہ پیش آیا اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ کا اپنی انتہائی چھوٹی عمر میں کلام کرنا' بناء بریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

1570

فَاتَتُ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ فَ قَالُوْ الْمَرْيَمُ لَقَلْ جِمْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿ يَاحُت هُرُونَ الْمُر يَهِ الْمُوالِيَةِ مَا يَهِ الْمُوالِيَةِ مَا يَهِ الْمُوالِيَةِ مَا يَهِ الْمُوالِيةِ وَكَامِ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ وَمَا كُولُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ

نَبِيًّا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا اَيُنَ مَا كُنْتُ وَ وَفَطْنِي بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمْتُ بَيِيًّا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ وَ وَفَطْنِي بِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمْتُ بَي وَهِ وَالسَّلُم وَمِنَادَ اور رَوَة كَى جَبَارَ اللهِ اللهِ عَلَى يَوْمَ وُلِلُ تُ كَا السَّلُم عَلَى يَوْمَ وُلِلُ تُ كَتَّا اللهِ عَلَى يَوْمَ وُلِلُ تُ كَتَّا اللهِ اللهِ عَلَى يَوْمَ وُلِلُ تُ

زنده ( اور (بنایا مجھ ) نیکی کرنے والاساتھ اپنی والدہ کے اور نیس بنایاس نے مجھے سرکش، بدبخت ( اور سلام ہے مجھے پرجس دن میں پیداموا و کیوم اُموت و کیوم اُموت کی کوم اُموت کی کیوم اُبعث حبیاً

### اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے O

﴿ يَا اُخْتَ هُرُونَ ﴾ ''اے ہارون کی بہن ۔''اس سے بینظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مریم عِنظا کا کوئی حقیقی بھائی تھا جس کی طرف ان کومنسوب کیا گیا۔ وہ انبیاء کے نام پر نام رکھا کرتے تھے۔ یہ ہارون موئی الینظائے بھائی ہارون بن عمران علینظا نہیں ہیں کیوں کہ ان دونوں کی درمیان بہت صدیوں کا فاصلہ ہے۔ ﴿ مَا کَانَ ٱبُولِ اَمْرَا سَوْعَ وَمَا کَانَتُ اُمُّكِ بَغِینًا﴾ '' تیرا باپ برا آ دمی تھا نہ تیری ماں بدکار' کیفی تمہارے والدین بہت نیک اور برائی سے بچے ہوئے تھے خاص طور پراس برائی سے جس کی طرف وہ اشارہ کررہے تھے محفوظ تھے۔ ان کا مقصد بیتھا کہ تو نے کیونکراس فعل بدکا ارتکاب کیا جس سے تمہارے والدین محفوظ تھے اور یہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ عالب عالات میں' نیکی اور بدی کے معاطے میں' اولا دا ہے والدین سے اثر پذیر ہوتی ہے' چنا نچولوگوں کو'ان کے دلوں علی جو بات رائخ تھی' اس کی وجہ سے تعجب ہوا کہ حضرت مریم عینظا سے اس فعل بدکا کیسے ارتکاب ہوگیا؟ پس میں جو بات رائخ تھی' اس کی وجہ سے تعجب ہوا کہ حضرت مریم عینظا سے اس فعل بدکا کیسے ارتکاب ہوگیا؟ پس معن سے مصرت مریم عینظا نے اس فعل بدکا کیسے ارتکاب ہوگیا؟ پس معن سے مصرت مریم عینظا نے اس فعل بدکا کیسے ارتکاب ہوگیا؟ پس معن سے مریم عینظا نے حضرت عریم عینظا نے حضرت عیسیٰ علیظا کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے بات کرواور انہوں نے اس لیے اس طرف

1571 اشاره كيا كيونكه حضرت مريم عليه كونكم ديا كياتها كه جب لوگ ان عضاطب مول توتم كهددينا: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرِّحْينِ صَوْمًا فَكُنْ أَكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾ "مين نے الله تعالى كے ليے روزے كى منت مانى بو آج مين كسى آ دمی ہے ہرگز کلام نہ کروں گی۔''جب انہوں نے لوگوں کواشارہ کیا کہوہ اس (حضرت عیسیٰ علیہ ا) سے کلام کریں تو لوگوں نے اس برتعجب كا اظهار كيا اور انہوں نے كہا: ﴿ كَيْفَ نُكِلِّدُ مَنْ كَانَ فِي الْهَفِي صَدِيثًا ﴾ "مهم كيول كر كلام كرين اس سے كدميوه كودييں بحية كيونكد بيعام طور برعادت جارين بين اور ندكى نے اس عمر ميں كلام كيا ہے۔ اس وقت حضرت عيسلي عايلًا ' پنگوڑے ميں ہے بولے: ﴿ إِنِّي عَبُدُ اللَّهِ ﴾ ' بے شک ميں اللّٰد كا بندہ ہوں ' ' آپ ایٹا نے ان کواپنے وصف عبودیت ہے آگاہ فر مایا اور ان پر واضح کیا کہ وہ کسی ایسی صفت کے حامل نہیں جو انہیں الوہیت باللہ کا بیٹا ہونے کامشحق بنادے۔اللہ تعالی ان عیسائیوں کےقول سے بالا و برتر ہے۔جوحضرت مسيح عليلا كے قول: ﴿ إِنِّي عَبُدُ اللَّهِ ﴾ ''ميں اللّٰد كا بندہ ہوں۔'' كى صريحاً مخالفت كرتے ہيں اور ان كا دعوىٰ ہے كه وه آب الله عليه كي موافقت كرتے بين - ﴿ إثنيني الكتُ ﴾ "وي اس نے مجھے كتاب" يعني الله تعالى نے فيصله كرديا ب كدوه مجھے كتاب عطاكر على ﴿ وَجَعَلَنِي نَبِيتًا ﴾ "اوراس نے مجھے ني بنايا ب "حضرت عيسى عليك نے آگاہ فر مایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب کی تعلیم دی اورانہیں جملہ انبیاء میں شامل کیااور بیان کا کمال نفس ہے' پھر حضرت عیسیٰ عائیہ کے ذریعے سے دوسروں کی پخمیل کا ذکر فر مایا: ﴿ وَجَعَلَنِيْ مُبارِكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ ﴾ 'اور بنايا مجھ كو بركت والا ،جس جكه بھي ميں ہول " يعني برجگه اور برز مانے ميں الله تعالىٰ نے مجھے بھلائی کی تعلیم' بھلائی کی طرف دعوت' شرہے ممانعت' اپنے اقوال وافعال میں اللہ تعالیٰ کی دعوت کی تو فیق عطا فر ما کر با برکت بنایا ہے ٔ لہٰذا جوکو کی حضرت عیسیٰ علیظا کی صحبت اختیار کرتا تھاوہ آپ کی برکت اور سعاوت ہے بہرہ وربوتاتها - ﴿ وَ أَوْطِينَيْ بِالصَّلُوقَ وَالزَّكُوةَ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾ أورتاكيدكى مجهوكونمازكي اورزلوة كى جبتك مول میں زندہ' کینی اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے حقوق ادا کرنے کی وصیت کی ہے جن میں سب سے بڑاحق نماز ہے اور بندوں کے حقوق بورا کرنے کی وصیت کی ہے جن میں سب سے زیادہ جلیل القدر حق ز کو ۃ ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں زندگی بھریدیکام کرتا رہوں۔ پس میں اپنے رب کا حکم مانتا' اس کی وصیت برعمل کرتا اور اس کو نافذ کرتا ر ہوں گا'نیز اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وصیت بھی کی ہے کہ میں اپنی ماں کی اطاعت کروں'اس کے ساتھ خوب احسان کروں اور اس کے حقوق یورے کروں کیونکہ اے شرف اور فضیلت حاصل ہے' نیز وہ ماں ہے اس لئے وہ جنم ویے کی بنایر مجھ پرولادت کاحق اوراس کے تابع دیگر حقوق رکھتی ہے۔ ﴿ وَكُوْ يَجْعَلُنِيْ جَيَّارًا ﴾ 'اورنہیں بنایاس نے مجھے سرکش' ' یعنی میں اللہ تعالی کے حضور تکبر کرنے والا اور بندوں سے اپنے آپ کو بڑااور بلند سجھنے والانہیں ہوں۔ ﴿ شَقِعًا ﴾ یعنی میں دنیاو آخرت میں بدبخت نہیں ہوں۔

قَالَ ٱلْمُهُ ١١ مَدْيَمُ ١٩ مَدْيَمُ ١٩ مَدْيَمُ ١٩

بلکہ اللہ تعالیٰ نے ججھے اپنا اطاعت شعارا پے سامنے جھکنے والا عاجزی اور تذلل اختیار کرنے والا اللہ کے بندوں کے ساتھ تواضع اورا نکساری سے پیش آنے والا اور دنیا وآخرت بیں سعادت سے بہرہ مند ہونے والا بنایا۔ مجھے بھی اور میرے پیروکاروں کو بھی۔ پس جب حضرت عیسیٰ علیہ اُ کے کمال اور ان کے قابل ستائش خصائل کی پخمیل ہو گئی تو انہوں نے فرمایا: ﴿ وَالسّلَمُ عَلَیْ یَوْمَ وُلِنْ تُ وَیَوْمَ اَمُونَتُ وَیَوْمَ اَبُعُونُ وَیَوْمَ اَبْعُونُ کَمَیْ اَ اور سلام ہے جھے پرجس کئی تو انہوں نے فرمایا: ﴿ وَالسّلَمُ عَلَیْ یَوْمَ وُلِنْ تُ وَیَوْمَ اَمُونُ وَیَوْمَ اَبْعُونُ وَیَوْمَ اَبْعُونُ وَیَوْمَ اَبْعُونُ وَیَوْمَ اَبْعُونُ وَیَوْمَ اَبْعُونُ وَیوْمَ اَبْعُونُ وَیَوْمَ اَبْعُونُ وَیَوْمَ اَبْعُونُ وَیَوْمَ اَبْعُونُ وَیوْمَ اَبْعُونُ وَیْ وَیْوْمَ اَبْعُونُ وَیْ وَیوْمَ اَبْعُونُ وَیْ وَیوْمَ اَبْعُونُ وَیوْمَ اَبْعُونُ وَیْوْمَ اَبْعُونُ وَیوْمَ اَبْعُونُ وَیْرِ اِسْدِ کَیْ مِی مِی وَاور جس دوز میری ولادت ہوئی جسلامتی ہوتم کے خوف فاجروں کے گھرسے سلامتی اور دارالسلام کے ستحق عذاب سے سلامتی حاصل ہے۔ بیسلامتی ہوتم کے خوف فاجروں کے گھرسے سلامتی اور دارالسلام کے ستحق مول اور اس کے بندے ہیں۔ ایک عظیم مجزہ اور اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ در حقیقت اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔

ذَلِكَ عِيْسَى ابُنُ مُرْيَعَ قُولَ الْحَقِّ الَّذِي فِيْهِ يَهُتَرُونَ ﴿ مَا كَانَ بِللّهِ اَنْ يَتَجْذِلَ لا عِيْسَى ابُنُ مُرْيَعَ قُولُ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَهُتَرُونَ ﴿ مَا كَانَ وَاسْحَاللّهُ عَهُ يَهُ مَا عَوْهِ لا عَهِ مِنَ وَوَلِ اللّهِ عَلَى وَهِ فِي اللّهِ عَلَى وَهِ فَي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

یعن حضرت عیسیٰ علیشا ان صفات سے متصف ہیں اس میں کوئی شک وشہ نہیں بلکہ یہ قول حق اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس سے زیادہ تجی کا وراچھی کی اور کی بات نہیں ۔ پس حضرت عیسیٰ علیشا کی بابت دی ہوئی خبر علم بھینی ہا اور اس کے خلاف جو پچھ کہا گیا ہے وہ قطعی طور پر باطل ہے۔ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے اور اس کے خلاف جو پچھ کہا گیا ہے وہ قطعی طور پر باطل ہے۔ اس کے ارشا دفر مایا: ﴿ الَّذِی فِیْدِ یَمُ تَکُووْنَ ﴾ ''جس میں لوگ جھڑ تے اور انداز وں کی بنیاد پر بحث کرتے ہیں۔ اللہ لوگ جھڑ تے اور انداز وں کی بنیاد پر بحث کرتے ہیں۔ اللہ ان میں ایسے لوگ بھڑ ہیں بیا تین میں سے ایک ہیں۔ اللہ تعمل ان میں افتراء پر دازی ہے بہت بلنداور بالاتر ہے۔

﴿ مَا كَانَ بِللّٰهِ أَنْ يَتَعَخِذَ مِنْ وَّلَهِ ﴾ 'نہيں لا نُق الله ك كه پكڑے وہ اولا د' بعنی بيہ بات الله تعالیٰ كه لائق ہی نہیں' كيونكه بيه ايك امر محال ہے۔ الله تعالیٰ بے نیاز اور قابل ستائش ہے وہ تمام مملكتوں كا ما لک ہے۔ پس وہ اپنے بندوں اور غلاموں كو كيسے اولا دبنا سكتا ہے؟ ﴿ سُبْطِنَهُ ﴾ الله تبارك وتعالیٰ ہر نقص اور بيٹے كی حاجت ہے

1573 یا ک اور مقدس ہے۔﴿ إِذَا قَطَِّي اَمْرًا ﴾ یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ جھوٹے یا بڑے معاملے کا ارادہ فرما تا ہے تووہ معاملہ اس کے لئے مشکل اور ممتنع نہیں ہوتا۔ ﴿ فَأَنَّهَا يَقُولُ لَا كُنْ فَيَكُونُ ﴾' تووہ صرف بہی کہتا ہے کہ ہوجا' پس وہ ہوجا تا ہے' جب اس کی قدرت اور مشیت تمام عالم علوی اور سفلی پر نافذ ہے تو اس کی اولا دکیسے ہو علتی ہے؟ اور جب وہ کسی چیز کے وجود کاارادہ کرتاہے تو صرف اتنا کہتا ہے (مُحنُ )''ہوجا'' (فَیکُ وُنُ )'' تو وہ چیز ہوجاتی ے۔'' تب حضرت عیسیٰ علیثا کو بغیر باپ کے وجود میں لا ناکون سامشکل کام ہے؟ اس لئے حضرت عیسیٰ علیثا نے اہے بارے میں آگاہ فرمایا کہوہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جس طرح دوسری مخلوق ہے۔ فرمایا: ﴿وَإِنَّ الله وَيْ وَرَكُمُ فِي " بِ شَكِ الله رب بِ ميرا اوررب بِ تنهارا" بحس نے ہمیں پیدا كيا بهاري صورت كري كى بهم ميں اس كى تدبير نا فذ ہوئى اور بهم ميں اس كى تقدير نے تصرف كيا۔ ﴿ فَاعْبُدُونَ ﴾ ' 'پستم اس كى عبادت کرو''لیغنیعیادت کوصرف اس کے لئے خالص کرواوراس کی طرف انابت اور رجوع میں جدو جہد کرو۔اس میں تو حیدر بو بت اور تو حیدالوہیت کا اقرار اور تو حیدر بو بیت کے ذریعے ہے تو حیدالوہیت پراستدلال ہے۔اسی لي فرمايا: ﴿ هٰذَا صِدَاطٌ مُستَقِيْهُ ﴾ ' يه إراسته بيدها' 'يعني يهي اعتدال كاراسته بجوالله تعالى تك پنجاتا ب کیونکہ بیانبیاء ومرسلین اوران کے تبعین کاراستہ ہے اس کے سواہر راستہ گمراہی کاراستہ ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْكَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوْيُلٌ لِللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمِ عَظِيْمِ پھراختلاف کیا(ان) گروہوں نے آپس میں پس ہلاکت ہان اوگوں کے لیے جنہوں نے گفر کیا حاضری ہے، بڑے دن(قیامت) کی 🔾 اَسْمِعُ بِهِمْ وَابْصِرُ لِيوْمَ يَاتُونَنَا لَكِنِ الظَّلِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلِّل مَّبِيْنِ الْ كيابي خوب سنة اورد كيمية بول كرواوك، حس دن وه آئيس كي بهار ياس! ليكن (وه) ظالم لوگ آج كدن صريح مرايي ش بين ٥ جب الله تارک وتعالیٰ نے حضرت عیسیٰ بن مریم ﷺ کا حال بیان فرما دیا جس میں کوئی شک اورشینہیں تو آ گاہ فرمایا کہ یہود ونصاری اور دیگر فرقے اور گروہ جو گمراہی کے رائے پر گامزن ہیں اینے اپنے طبقات کے اختلاف کےمطابق مضرت عیسیٰ علیٰ اے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔اس بارے میں ایک گروہ افراط اورغلو میں مبتلا ہے تو دوسراان کی شان میں تنقیص اور تفریط کرنے والا ہے۔ پس ان میں سے پچھلوگ حضرت عیسیٰ علیظا کواللّٰہ مانتے ہیں۔بعض ان کواللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں' بعض کہتے ہیں وہ تین میں ہے ایک ہیں' بعض ان کو رسول بھی تشکیم نہیں کرتے بلکہ وہ بہتان طرازی کرتے ہیں کہ وہ (معاذ اللہ) ولدالز ناہیں....مثلاً: یہودی وغیرہ۔ ان تمام گروہوں کے اقوال باطل اوران کی آ راء فاسد ہیں جوشک وعنادُ بے بنیاد شبہات اورانتہائی بودے دلائل برمبنی ہیں۔اس قبیل کے تمام لوگ انتہائی سخت وعید کے مستحق ہیں' اسی لئے فر مایا: ﴿ فَوَیْلٌ لِلَّذَا يُنَ كَفُووْا ﴾ "لیس ہلاکت ہے کا فروں کے لیے" جواللہ اس کے رسول اور اس کی کتابوں کا انکار کرتے ہیں ان میں یہوداور

معاملہ جس کے بارے میں بندوں کوسب سے زیادہ ڈرایا جانا جا ہے وہ''حسرت کا دن'' ہے جب فیصلہ کیا جائے

گا۔ پس اولین وآخرین ایک ہی جگہ انتھے کئے جائیں گے اوران کے اعمال کے بارے میں یو جھا جائے گا۔ پس

عَلَى اللهُ ١٩ مَرْيَع ١٩ مَرْيَع ١٩ مَرْيَع ١٩

جوکوئی اللہ پرایمان لایااوراس کے رسولوں کی اتباع کرتار ہاتو وہ ابدی سعادت سے بہرہ مند ہوگا اس کے بعد بھی اسے برختی کا سامنانہیں کرنا پڑے گا اور جوکوئی اللہ تعالیٰ پرایمان نہ لایا اوراس کے رسولوں کی پیروی نہ کی تو وہ برختی میں پڑے گا اوراس کے بعد نیک بختی اس کے حصے میں نہیں آئے گی اوراس نے اپنے کواورا پنے گھر والوں کو خدارے میں ڈال دیا۔ پس اس وقت حسرت اور ندامت سے دل پارہ پارہ ہوں گے اوراللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت سے محرومی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور جہنم کے استحقاق سے بڑھ کرکون می حسرت ہو سکتی ہے جہال دوبارہ ممل کرنے کے لئے واپسی ممکن نہ ہواور دنیا میں دوبارہ آکرا پنے احوال کے بدلنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔

یہ سب کچھ انہیں پیش آئے گا گران کی حالت یہ ہے کہ وہ دنیا میں اس عظیم معالمے کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اس کے بارے میں انہیں کبھی خیال ہی نہیں آیا اورا گرانہیں کبھی خیال آیا بھی ہے تو وہ بھی غفلت میں یے فالت نے ان کو گھیرر کھا ہے اور مد ہوثی ان پر غالب ہے۔ پس وہ اللہ تعالیٰ پرایمان لاتے ہیں نہ اس کے رسولوں کی اتباع کرتے ہیں۔ ان کی دنیانے ان کو غافل کر دیا' ان کے اور ان کے ایمان کے درمیان ختم ہو حانے والی فانی شہوات جائل ہوگئیں۔

۔ پیدونیااوراول سے لے کرآ خرتک دنیا کی تمام چیزیں دنیا داروں کوچھوڑ جائیں گی اور وہ دنیا کوچھوڑ کرچل دیں گے اور زمین اور اس میں موجود تمام چیزوں کا وارث اللہ تعالی ہوگا۔اللہ تعالی ان سب کواپنی طرف لوٹائے گا اور ان کوان کے اعمال کی جزادے گا۔ وہ ان اعمال میں خسارہ اٹھا کیں گے یا نفع میں رہیں گے لہذا جو کوئی نیک کام کرتا ہے اسے اللہ تعالی کی حمد وستائش کرنی چا ہے اور جس کے اعمال اس سے مختلف ہیں اسے اپنفس کے سوا کسی کو ملامت نہیں کرنی چا ہے۔

وَاذُكُوْ فِي الْكِتٰبِ الْبُرْهِيْمَ أَلْ اللّهُ كَانَ صِكْنِفًا نَبِيتًا ۞ إِذْ قَالَ لِلْإِينِهِ يَابَتِ لِمَ الرَحْدِيَ كَابِينَ الْبُرْمِيَةَ وَلَا يُبُومِ وَلَا يُعْفِي عَنْكَ شَيْئًا ۞ يَابَتِ الْفِي قَلْ جَاءَنِي الْعَبْنُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبُصِدُ وَلَا يُغْفِي عَنْكَ شَيْئًا ۞ يَابَتِ إِنِّي قَلْ جَاءَنِي لَا تَعْبُلُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبُصِدُ وَلَا يُعْفِي عَنْكَ شَيْئًا ۞ يَابَتِ الْفِي قَلْ جَاءَنِي لَا تَعْبُلُ الشَّيْطُنَ عَنَى مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبُصِدُ وَلَا يُعْفِي عَنْكَ شَيْئًا ۞ يَابَتِ النِّي قَلْ جَاءَنِي لَا تَعْبُلُ الشَّيْطُنَ عَلَى اللهَيْمِ مَا لَدُ يَابِكَ فَاتَبِعُونَى الْهُلِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۞ يَابَتِ اللّهَ يُطْنَ وَمِنَ الْمِعْلِي الشَّيْطُنَ وَلَا يَعْفِي السَّيْطُنَ وَلَا يَعْفِي السَّيْطُنَ وَلَا يَعْفِي السَّيْطُنَ وَلَا يَعْفِي اللّهَ يُطْنَ لَا تَعْبُلُ الشَّيْطُنَ وَلِي اللّهُ يَعْفَى الْمُولِي وَمِرَاطًا سَويًّا ۞ يَابَتِ الْقَيْ الْمَالُولُ وَلِي الشَّيْطُنَ كَانَ لِلرَّحْمُنِ عَصِيبًا ۞ يَابَتِ الْقِي الْمَالُولُ اللَّهُ يُطْنَ الللهُ يَعْفَى اللهَ يَعْفِى الللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ يَعْفَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ

لَبِنُ لَّمُ تَنْتَهِ لَارْجُنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ۞ قَالَ سَلَّمُ عَلَيْكَ ۗ

البتة اگرنه بازآیا تواس ہے، توالبتہ ضرور سنگ ارکر دول گامیں مجھے، اور چھوڑ جامجھے لمباعرصہ 🔿 ابراہیم نے کہا، سلام ہوتھے پر

100 m

پس اس سورہ مبار کہ میں اللہ تعالی نے تمام انبیاء کا ذکر فر مایا اور اپنے رسول (سُخْطِّمَ ) کوظم دیا کہ وہ بھی ان کا ذکر کریں کیونکہ ان کے تعذکر سے میں اللہ تعالیٰ کی بھی تعریف ہے اور ان کی مدح ستائش کا اظہار اور ان پر اس کے فضل وکرم کا بیان بھی ہے' نیز اس میں ان پر ایمان لانے' ان کے ساتھ محبت کرنے اور ان کی پیروی کرنے کی ترغیب ہے۔ فرمایا:﴿ وَاذْکُوْ فِی الْکِتْبِ إِبْرُاهِیْمَ اِنْکَهُ کَانَ صِیِّرِیْقًا نَّبِیتًا ﴾'' اور یا دکرو کتاب میں ابر اہیم کو'

دیگر تمام لوگوں سے کامل اور افضل ہیں۔ بناء ہریں اللہ تبارک وتعالیٰ نے ان انبیائے کرام کے واقعات بیان کئے

ہیں اور ان کا بار باراعادہ کیا ہے جن کواللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں پرفضیات عطاکی اور انہیں قدر ومنزلت ہے

نوازا۔اللہ تعالٰی کی عبادت'اس کی محبت'اس کی طرف انابت' حقوق اللہ اور حقوق العبادادا کرنے' لوگوں کواللہ تعالٰی

کی طرف دعوت دینے اوراس راستے میں اذیتوں برصبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند درجات عطا کئے

اورانبيس مقامات فاخره اورمنازل عاليد ينوازا \_

1577 یے شک وہ سے نبی تھے۔''اللہ تبارک وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیٰلا کو بیک وفت صدیقیت اور نبوت سے سرفراز فر مایا \_صدیق 'بہت راست باز مخض کو کہا جاتا ہے ۔ پس وہ اپنے اقوال افعال اور احوال میں سچا ہونے کے ساتھ ساتھ ہراس چیز کی بھی تقیدیق کرتا ہے جس کی تقیدیق کااس کو تکم دیا جاتا ہے اور پیخو بی مستزم ہے اس عظیم علم کوجو دل کی گہرائیوں تک پہنچتااوراس پراٹر انداز ہوتا ہے' نیزیقین اور کامل عمل صالح کاموجب ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیٰیں' حضرت محمد مُثاثِیٰۃ کے بعد تمام انبیاء ومرسلین میں افضل ہیں۔ وہ تمام اصحاب فضیات گروہوں کے تیسرے باپ ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت کونبوت اور کتاب سے نوازا۔حضرت ابراہیم علیظا نے تمام لوگوں کواللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی پھراس راستے میں پیش آنے والی اذبیوں اور بڑی بڑی تعذیب پر صبر کیا۔انہوں نے قریب اور بعید ٔ سب کواللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور اپنے باپ کو جیسے بھی ممکن ہوا'اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کی بھر پورجدو جہدگی ۔اللّٰہ تنارک وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیٰظا کی اس بحث وتکرار کا ذکر كياجوانهول نے اپنے باب سے كى - چنانچة فرمايا: ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ ﴾ 'جب انهول نے كہاا ہے باپ سے 'لعنی بتوں كى عبادت كى قباحت بيان كرتے ہوئے اپنے باپ سے كہا:﴿ يَاكِبَ لِمَ تَعْمُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغُني عَنْكَ شَيْعًا ﴾ ليني آپ ان بتول كي عبادت كيول كرتے بيں جواني ذات اورا فعال ميں ناقص بين جو ن سكتے ہيں نہ د كھھ سكتے ہيں' جواينے عبادت گزار كوكوئي نفع پہنچا سكتے ہيں نہ نقصان' بلكہ وہ خوداینے آپ كوكوئي نفع نہيں پہنچا سکتے اور نداینی ذات ہے کوئی چیز دور ہٹانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ پس بیاس حقیقت برایک روثن دلیل ہے کہ ایسی ہتی کی عبادت کرنا' جواینی ذات اوراینے افعال میں ناقص ہے' عقل اور شرع کے اعتبار ہے قبیج ہے۔ اس کی تعبیداوراس کااشارہ دلالت کرتا ہے کہ عبادت صرف اسی ہستی کی واجب اور ستحن ہے جو کمال کی مالک ہے جس کے سوابند کے کہیں نے متیں حاصل نہیں کر سکتے 'جس کے سواکوئی اور ہستی ان سے کوئی تکلیف دور نہیں کرسکتی اوروہ ہےاںٹد تعالیٰ کی ذات۔ ﴿ يَاكِبَ إِنِّي قَالْ جَاءَ فِي صِنَ الْعِلْمِهِ مَا لَهُ مَا أَيْكَ ﴾ يعني اباجان! مجھے حقیر نہ جانیں اور یہ نہ مجھیں کہ میں آپ کابیٹا ہوں اور بیکہ جو کچھآپ کے یاس ہوہ میرے یاس نہیں بلکہ اس کے برعکس حقیقت بیہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ علم عطا کیا ہے جوآ پ کوعطانہیں کیا اور حضرت ابراہیم علیلا کے اس قول کا مقصد یہ کہنا تھا کہ ﴿ فَا تَبْغِنيّ آهُ اِنَّ صِرَاطًا سَوِيًا ﴾ ''آپ ميري پيروي كرين مين دكھلاؤن گا آپ كوسيدها راسته'' يعني سيدها اورمعتدل راسته اوروه ہے اسکیے اللہ تعالیٰ کی عیادت اور تمام احوال میں اس کی اطاعت کرنا۔اس خطاب میں جولطف وکرم

اور جونری ہے وہ مخفی نہیں۔آپ ملیشانے بنہیں فر مایا کہ 'ابا جان میں عالم ہوں اور آپ جاہل ہیں' یا'' آپ کے

پاس کوئی علم نہیں'' آپ مالیا نے اس پیرائے میں گفتگوفر مائی''میرے پاس اور آپ کے پاس علم ہے مگر جوعلم مجھ

قَالَ ٱلنَّهُ ١١ مَرْيَمُ ١٩ مَرْيَمُ ١٩

تک پہنچاہے وہ آپ تک نہیں پہنچا'اس لئے آپ کے لئے مناسب یہی ہے کہ آپ دلیل کی پیروی کریں اور اس کے سامنے سرتشلیم خم کرویں۔''

اور یوں حضرت خلیل علیا نے اپنے باپ کوآسان ہے آسان تر امری طرف دعوت دی۔ آپ نے اسے اسپ علم کے ذریعے سے بتایا کہ بیر چیز آپ پر میری اطاعت کی موجب ہے اگر آپ میری اطاعت کریں گو میں سیدھے رائے کی طرف آپ کی راہنمائی کروں گا' پھر آپ نے اسے شیطان کی عبادت سے منع فر مایا اور اسے ان مصرتوں کے بارے میں خبر دار کیا جو شیطان کی عبادت میں پنہاں ہیں' پھراسے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی ناراضی سے ڈرایا کہ اگر وہ اپنے آس حال پر قائم رہا تو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور ناراضی کا سامنا کرنا میں گاوروہ شیطان کا دوست شار ہوگا۔

مگریددعوت اس بد بخت کے کسی کام ندآئی۔اس نے ایک جاہل کی مانند جواب دیا ﴿ اَرَاغِبُ اَنْتَ عَنْ الْحِقِقُ الْحِقِقُ الْحِقِقُ اللّٰهِ وَمِرے معبودوں سے اعراض کرتا ہے؟''اس نے اسے معبودوں پرفخر کا اظہار کیا جو پھر کے بنے ہوئے بت تھے۔اور حضرت ابراہیم علینا کوان معبودوں سے روگر دانی کرنے پر ملامت کرنے لگا ، جو پھر کے بنے ہوئے بت جے اور حضرت ابراہیم علینا کوان معبودوں سے روگر دانی کرنے پر ملامت کرنے لگا کوان معبودوں کی عبادت پر مدح چاہتا تھا اور اس عبادت کی طرف لوگوں ہو عوت دیتا تھا۔ ﴿ لَهِنْ لَهُ مَنْ اَسْتُ ﴾ یعنی اگر تو میرے معبودوں کوسب وشتم کرنے اور مجھے اللّٰہ کی عبادت کی طرف

1579 دعوت دینے ہے باز ندآیا ﴿ لَا رَجْمَنَاكَ ﴾ لیعنی میں تجھے پھر مار مار کر قتل کردوں گا ﴿ وَاهْجُرُ نِيْ مَلِيًّا ﴾''اور چھوڑ دے مجھ کوایک مدت تک' لینی طویل زمانے تک میرے ساتھ بات نہ کر۔ حضرت خلیل علیظانے اپنے باپ کواس طرح جواب دیا جس طرح رحمٰن کے بندے جہلاء کو جواب دیتے ہیں۔ آپ اس سے سب وشتم ہے پیش نہیں آئے بلکہ صبر سے کام لیا اور کوئی ایسی بات نہیں کہی جو باپ کونا گوار گزرتی فرمایا: ﴿ سَلَمْ عَكَيْكَ ﴾ "سلام آپ پر" يعني آپ ميرے خطاب ميں سب وشتم اور نا گوار با توں سے محفوظ رہیں گے۔ ﴿ سَاكَسُتَغُفِرُ لَكَ رَبِّي ﴾ لینی میں آپ کے لئے اللہ تعالی سے ہدایت اور مغفرت كی دعاما نگتا رہوں گا کہوہ آپ کی اسلام کی طرف را ہنمائی کرے جس کے ذریعے سے مغفرت حاصل ہوتی ہے۔ ﴿إِنَّهُ كَانَ نی حفیًا ﴾ کیونکہ وہ میرے حال پر بہت رحیم اور مہر بان ہے اور مجھے اپنے سایۂ اعتناء میں رکھتا ہے۔ پس حضرت ابراجیم طینااس امیدیر کداللہ تعالی اس کو ہدایت دے دے گا'اینے باب کے لئے استغفار کرتے رہے' پھر جب آپ پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اور اس کے لئے استغفار کرنا اے کوئی فائدہ نہیں دے گا تو اس کے لئے مغفرت کی دعا کرنا چھوڑ دی اوراس سے براءت کا اظہار کر دیا۔ الله تبارك وتعالى نے ہمیں ملت ابراہیم كی اتباع كاحكم دیا ہے اور ان كی ملت كی پیروى بيہ ہے كەلىلد تعالى كى طرف دعوت دینے میں ہم آپ کی راہ پر گامزن ہوں اور علم وحکمت اور نرم روبیا پنائیں۔ دعوت الی اللّٰہ میں تدریج اور ترتیب کا طریقه اختیار کریں' اس پرصبر کریں اور اس سے ہرگز نداکتا کیں۔اللہ تعالیٰ کی طرف وعوت دینے والے کو لوگوں کی طرف ہے جن قولی اور فعلی اذبیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان پرصبر کرے اور عفوٰ درگز رُ قولی اور فعلی حسن سلوک کے ساتھ ان اذبتوں کا مقابلہ کرے۔ جب ابراہیم علیٰ اپنی قوم اوراینے باپ کے ایمان لانے ہے مایوں ہو گئے تو کہنے لگے: ﴿ وَاَعْتَمْوْ لُكُمْ وَهَا تَكْ عُونَ مِنْ دُونِ الله ﴾ يعني مين تم اورتمهار بيول سے بيزاري كاعلان كرتا مول ﴿ وَأَدْعُوا رَتِي ﴾ "اور میں بیدعا کروں گا ہے رب ہے'' بیدعائے عبادت اور دعائے سوال دونوں کوشامل ہے ﴿عَلَى اللَّهُ أَكُونَ بِدُعَا عِرَبِّي شَقِيًّا ﴾ "اميد بك يس اين رب سے دعا كر كے محروم ندر مول كا" يعني ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری وعااوراعمال کوقبول فر ماکر مجھے سعادت سے نواز دے۔ بیاس داعی حق کا وظیفہ ہے جو ایسے لوگوں ہے مایوں ہو گیا تھا جن کواس نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی مگروہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے رہےاور وعظ ونصیحت نے ان کوکوئی فائدہ نہیں دیااوروہ اپنی سرکشی میں اصرار کے ساتھ سرگر دال رہے۔ جوکوئی اس قتم کی صورت حال میں مبتلا ہو جائے تو اس پرفرض ہے کہ وہ اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول رہے اورایے رب سے امیدر کھے کہ وہ اس کی کوشش کو قبول فرمائے گا اور وہ شراور اہل شرہے دوررہے۔

المُ ١٦ أَلُمُ ١٦ المُ 1580 انسان کے لئے اپنے وطن مالوف' اپنے اہل وعیال اور اپنی قوم سے جدا ہونا سب سے مشکل اور سب سے زیادہ شاق گزرنے والا کام ہے اوراس کی گئی وجوہ ہیں۔ان میں سے ایک بیہے کدوہ اپنی قوم کی وجہ سے باعزت اور کشرے والا ہوتا ہےاور جوکوئی اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑتا ہےتو اللہ تعالیٰ اس کواس کے عوض اس سے بہتر چیزعطا كرتا ب\_ حضرت ابراجيم ماينًا نے اپني قوم كوچھوڑ ديا ـ الله تعالى نے ان كے من ميں فرمايا: ﴿ فَلَيَّا اعْتَذَ لَهُمْ وَصَا يَعْيُكُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْلَى وَيَعْقُونَ وَكُلَّ ﴾ ''لي جب وه (ابراتيم علينا) ان لوكول سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے ان ہے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کواسحاق اور یعقوب عطا کیے ٔ اورسب كو- "حضرت اسحاق اور يعقوب عليه وونول كو ﴿ جَعَلْنَا نَدِيًّا ﴾ "جم نے نبی بنایا - " پس حضرت ابراہيم علينا اوران تمام صالحین ومرسلین کو بیشرف نبوت حاصل ہوا جن کواللہ تغالی نے رسول بنا کراوگوں کی طرف بھیجا' انہیں اپنی وحی کے لئے مخص کیا انہیں اپنی رسالت کے لئے تمام جہانوں میں سے چن لیا۔ فرمایا ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُمْ ﴾ لیعنی ہم نے حضرت ابراہیم علیٰ اوران کے دونوں بیٹوں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب میں اور من رَّحْمَیتناً ﴾''اپنی رحمت سے نوازا۔'' اللہ تارک و تعالیٰ نے ان کواپنی رحمت سے بہرہ ور کیا' علوم نا فعہ اور اعمال صالحہ عطا کئے اور انہیں ہے شارذ ریت عطا کی جوساری دنیا میں پھیلی اوران کے اندر بکثر ت انبہاءاورصالحین ہوئے۔ ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا ﴾ "اوران كے ذكرجيل كوبلندكيا-" يبھى ان پرالله تعالى كى رحت ب جس سے ان کو بہرہ ورکیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نیک کام کرنے والے ہرشخص سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کی نیکی کے مطابق اے بچیشہت عطا کرےگا۔ان کاشارتو ائم محسنین میں ہوتا ہےاللہ تعالیٰ نے انہیں بچی جس میں جھوٹ کا شائہ نہیں' ظاہر و ہاہراور غیر مخفی ثنائے حسن عطا کی۔ان کے ذکر خیر'ان کی ثنائے حسن اوران کے ساتھ محبت نے مشرق ومغرب کولبریز کردیا ہے۔خلائق کے دلوں میں ان کی محبت ساگئی کو گوں کی زبان بران کا ذکر اور ان کی مدح وثنا جاری ہوگئی۔ وہ پیروی کرنے والوں کے قائداور راہنمائی حاصل کرنے والوں کے راہ نما بن گئے۔ ہرزمانے میں ان کا ذکر خیر نئے نئے اسالیب میں لوگوں کی زبانوں پر جای رہا۔ بیاللہ تعالیٰ کافضل ہے اور وہ جے حامتا ہے اے فضل ہےنواز تا ہے اوراللہ تعالیٰ فضل عظیم کا مالک ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتْبِ مُوْلِمَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿ وَنَادَيْنُهُ اور ذکر کیجے کتاب میں مویٰ کا، بلاشہ وہ تھا چنا ہوا' اور تھا رسول نبی ۞ اور یکارا ہم نے اے مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْآيُمُنِ وَقَرَّبُنٰهُ نَجِيًّا ﴿ وَوَهَبُنَا لَهُ طور کی دائیں جانب سے، اور قریب کیا ہم نے اے سرگوشی کرنے کے لئے 🔾 اور عطا کیا ہم نے اے مِنْ رَّحْمَتِنَاً آخَاهُ هُرُوْنَ نَبِيًّا ﴿ ائی رحت ہے اس کا بھائی ہارون نی (ینا کر) 0

قَالُ ٱلنَّمْ 17 مَنْ يَعَمُ 19 مَنْ يَعْمُ 19 مِنْ يَعْمُ 19 مِنْ

لیعنی اس قرآن عظیم میں ' حضرت موسیٰ بن عمران علیا کی تعظیم و تو قیران کے مقام عالی قدراوراخلاق کاملہ کی تعریف کے طور پڑان کا ذکر کیجئے۔ ﴿ إِنَّلَا کَانَ مُخْلَصًا ﴾ (مُخْلَصًا ) کولام کی زبر کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ اس کا معنیٰ بیہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیا کو اتمام جہانوں پر فضیلت دی 'اسے پسند کر لیا اور اسے چن لیا۔ ایک دوسری قراءت میں (مُخُلِصًا ) کولام کی زبر کے ساتھ پڑھا گیا ہے تب اس کا معنی بیہوگا کہ حضرت موسیٰ علیا ہا اللہ وسل میں اخلاص ان کا وصف این تھام اعمال 'اقوال اور نیت میں اللہ تعالیٰ کے لئے مخلص تھے۔ ان کے تمام احوال میں اخلاص ان کا وصف تھا۔ سد دونوں معنی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم جیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیا کے اخلاص کی بنا پر ان کو چن لیا اور ان کا اخلاص اس بات کا موجب تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو چن لے اور بندہ موسیٰ کا جلیل ترین حال بیہ کہ دوہ اینے رب کے لئے اخلاص کا حامل ہواور اس کا رب اسے اپنے لئے چن لے۔

﴿ وَكَانَ رَسُوْلِا نَبِيا الله تعالَى نے ان كى ذات ييں رسالت اور نبوت كو يكجاكر ديا۔ پس رسالت كو الله والے ككلام كى تبلغ كا تقاضا كرتى ہے نيزيہ بھى تقاضا كرتى ہے كہ شريعت كى جو بھى چھوئى يابزى چيزا كى ہا سے بندوں تك پہنچايا جائے ..... اور نبوت اس بات كى مقتضى ہے كہ الله تعالى كى طرف سے اس پر وحى آتى ہواور الله تعالى نے وحى كى تنزيل كے لئے اللہ تحق كرليا ہو۔ پس نبوت كاتعلق بندے اور اس كے دب كے درميان ہا ور اس سے درميان ہے بلكہ الله تعالى نے موئى عليه كو وحى كى جليل ترين اور سب سے رسالت كاتعلق بندے اور تخلوق كے درميان ہے بلكہ الله تعالى نے موئى عليه كو وحى كى جليل ترين اور سب سے افضل نوع كے ساتھ خاص فر مايا اور وہ ہے الله تعالى كا ان سے كلام كرنا اور انہيں اپنى سرگوشى كے ليے اپنے قريب كرنا۔ انبياء ميں سے اس فضيلت كے ساتھ صرف موئى عليه كو خاص كيا گيا كہ وہ رحمان كيليم ہيں۔ اس لئے فر مايا: ﴿ وَ فَاكُونُونُ مَنْ جَانِ اللّٰهُ فِي اللّٰهُ يَعْنَ مِن جَانِ اللّٰهُ فِي اللّٰهُ يَعْنَ مِي رائِهُ فَى دا ميں جانب ہے جب وہ سفر كر رہے تھے ہم نے ان كوندا دى۔ يا (اَلٰهُ يَعْنَ ) ہے مراد بابركت ہے بعنی پر (یُمُنٌ) ''بركت' ہے ہاور اس معنی پر الله تعلى كا يہ ارشاد دلالت كرتا ہے۔ ﴿ اَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النّا يو مَنْ حَوْلَهَا ﴾ (النه ل ١٨٦٠ ) '' بابركت ہے وہ تعلى كا يہ ارشاد دلالت كرتا ہے۔ ﴿ اَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النّا يو مَنْ حَوْلَهَا ﴾ (النه ل ١٨١٠ ) '' بابركت ہے وہ سمتی جواس آگ ميں ہے اور جواس كے اور جواس

﴿ وَقَرِّبُنْهُ نَجِیتًا ﴾ ' اورہم نے موکیٰ کوسر گوشی کے لیے اپنے قریب کیا۔' ندااور مناجات میں فرق سے ہے'
کہ ندابلند آ واز میں ہوتی اور مناجات اس سے کم تر دھیمی آ واز میں ہوتی ہے۔ اس آ بت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے
کام اور اس کی تمام انواع .....مثلاً ندااور مناجات وغیرہ کا اثبات ہوتا ہے جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا فد ہب
ہے۔ اس کے برعکس جھمیہ ' معتولہ اور ان کے ہم مسلک گروہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار کرتے ہیں۔
﴿ وَوَهَا بُنَا کَهُ مِنْ دَّوْمَ اِنَا اَکَا ہُونُ نَوِیتًا ﴾ یہ حضرت مولیٰ علیا اُلی کے سب سے بڑی فضیات ہے اور ان کا

ا پنے بھائی ہارون ملیٹا کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خیر خواہی ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ ان

قَالَ ٱلنَّمْ 17 مَرْيَمِ 19 مَرْيَمِ 19 مَرْيَمِ 19

کے بھائی حضرت ہارون علیہ کوان کی ذمہ داری میں شریک کر کے انہیں بھی ان کی ما نندرسول بنادے۔اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرمالی اور اپنی رحمت ہے ان کے بھائی ہارون کورسول بنا دیا ..... پس ہارون علیہ کی نبوت محضرت مولی علیہ کی مدواور حضرت مولی علیہ کی مدواور اعانت کرتے تھے۔

وَاذْكُرُ فِي الْكِتْلِ السَّلْعِيْلُ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّدِيتًا ﴿ اور فَي الْكِتْلِ السَّعِيلُ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّدِيكًا ﴿ اور فَي الْمُعْيِلُ كَا اللَّهُ وَهُ فَا عَلَى اللَّهُ وَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

﴿ وَكَانَ يَاْ مُوا الْفَالَ وَ وَالزَّكُووَ ﴾ ' اوروه اپنے گھر والوں كونماز اورز كؤة كاتھم ديتے تھے۔ ' يعنی اپنے گھر والوں پر اللہ كاتھم نافذ كرتے تھے۔ پس انہيں نماز كاتھم ديتے جومعبود كے ليے اخلاص كوتضمن ہے اورز كؤة كاتھم ديتے جو بندوں كے ساتھ احسان كرنے كوتضمن ہے۔ يوں انہوں نے اپنے آپ كوبھی درجہ كمال پر پہنچا يا اور دوسروں كوبھی كامل بنايا ' بالخصوص ان كوجولوگوں میں سے سب سے زیادہ ان كے نزد يک خاص تھے اور وہ ان كے اہل خانہ تھے كيونكہ وہ دوسروں كے مقاطع میں ان كی دعوت و تبلیغ كے سب سے زیادہ حق دار تھے۔

﴿ وَكَانَ عِنْكَ رَبِّهِ مَرْضِيًا ﴾ اوراس كاسب بيرتها كدانهوں نے اپنے رب كى مرضيات كے سامنے سرتسليم خم كر ديا اورايسے امور سرانجام دينے ميں كوشال رہے جن سے الله تعالى راضى ہوجائے۔اس نے ان كواپنے خاص بندول اوراوليائے مقربين ميں سے كرديا۔ پس الله تعالى ان سے راضى ہوگئے اوروہ اپنے رب سے راضى ہوگئے۔ 1583

وَاذْكُو فِي الْكِتْنِ إِدْرِئْسِ َ إِنَّهُ كَانَ صِبِّيْقًا نَبِيبًا ﴿ وَرَفَعُنْهُ مَكَانًا عَلِيبًا ﴾ ومكان بلندين ٥ اور اشايا بم نے اس كو مكان بلندين ٥ اور اشايا بم نے اس كو مكان بلندين ٥ ليخ الله عنياس كتاب كريم ميں تعظيم واجلال اور صفات كمال على متصف ہونے كے اعتبار سے ادريس عليه كاذكر كرو! ﴿ إِنَّهُ كَانَ صِبِّيهُ اللَّهِ تَعَالَىٰ نے ان كو بيك وقت صديقيت ..... جوتصديق تام علم كامل يقين ثابت كرو! ﴿ إِنَّهُ كَانَ صِبِّيهُ اللَّهِ تَعَالَىٰ نَانَ كُوبِيك وقت صديقيت الله تعالى على الله تعالى الله تعلى الله تعالى الله ت

تلاوت کی جاتی تحین ان پر آیتیں رحمٰن کی تو وہ گر پڑتے تھے بحدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے و جب اللہ تعالیٰ نے ان انبیائے مکر مین اور خواصِ مرسلین کا ذکر فر مایا اور ان کے فضائل و مراتب کا تذکرہ کیا' تو فر مایا: ﴿ اُولِیْا کُ اللّٰہِ اِنْ اَنْعَدُ اللّٰہُ عَکَیْہِ ہُم قِمْنَ النَّہِ ہِنَ ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کوالی نعمت عطاکی ہے جے کوئی اور عاصل نہیں کرسکتا' نبوت اور رسالت عطاکر کے ان پر ایسا احسان کیا ہے جس میں کوئی سبقت نہیں کرسکتا۔ بیوہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں تھم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہے دعا کریں کہ وہ ان لوگوں کے راستے کی طرف ہماری راہنمائی کرے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فر مایا' نیز یہ کہ جوکوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا ﴿ مَعَ النّٰنِ اِنْنَ اَنْعَدُ اللّٰہُ عَکَیْہِ مُرضِ النَّیہ ہِنَ وَ الصِّیْلِ یُقِیْنَ وَ الصّٰلِویِینَ ﴾ (النساء: ۱۹۸۶) جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فر مایا' یعنی انبیاء' صدیقین' شہراءاورصالحین کے ساتھ۔

ان میں ہے بعض ﴿ مِنْ ذُرِیَّةِ اَدَمَوَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوْجٍ ﴾ 'آ دم کی اولا دمیں سے ہیں اور پجھان میں سے جن کوہم نے نوح کے ساتھ (کشتی میں) سوار کر دیا۔' بعنی نوح کی ذریت میں سے ہیں۔ ﴿ وَمِنْ ذُرِیَّةِ اِبْرُهِیْمَ وَ اِسْرَآءِیْلَ ﴾ یا گھرانے دنیا کے تمام گھرانوں سے بہتر ہیں۔ الله تعالیٰ نے ان کواپنے لئے پسند کر لیا اور چن لیا۔ جب ان کے سامنے رحمٰن کی وہ آیات تلاوت کی جاتی تھیں جوغیب کی خبروں علام الغیوب کی صفات روز آخرت کی خبروں اور وعد ووعید کو تضمن ہیں تو ان کا حال میہ ہوتا ہے۔ ﴿ خَدُوُ اسْجَدَّنَا وَ بُکِیَّنَا ﴾ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خبروں اور وعد ووعید کو تضمن ہیں تو ان کا حال میہ ہوتا ہے۔ ﴿ خَدُوُ اسْجَدَّنَا وَ بُکِیَّنَا ﴾ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خبروں اور وعد ووعید کو تضمن ہیں تو ان کا حال میہ ہوتا ہے۔ ﴿ خَدُوُ اسْجَدَّنَا وَ بُکِیَّنَا ﴾ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ میں جو تا ہے۔ ﴿ خَدُوْ اسْجَدَّنَا وَ بُکِیَّنَا ﴾ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ میں جو تا ہے۔ ﴿ خَدُوْ اسْجَدَّنَا وَ بُکِیَّنَا ﴾ میں خوالے میں جو تا ہے۔ ﴿ وَلَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ وَنْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ

سخده

قَالَ ٱللَّهُ 17 مُؤْمَدُ 19 مُؤْمِدُ 19 مُؤْمِدُودُ 19 مُؤْمِدُ 19 مُؤْمِدُ 19 مُؤْمِدُ 19 مِؤْمِدُ 19 مُؤْمِدُ 1

کی آیات کے سامنے سرتشلیم خم کر دیا۔ان آیات نے ان کے دلوں کو ایمان اور رغبت ورہبت سے لبریز کر دیا جو گا۔ ان کے لئے آہ و دِکا' انابت اور اپنے رب کے حضور سجدے کی موجب ہیں۔وہ ان لوگوں کی مانند نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات سنتے ہیں تو ان پراند ھے بہرے بن کررہ جاتے ہیں۔

آیات کی اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک (د حسمان) کی طرف اضافت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات اس کے بندوں پر اس کی رحمت اور احسان ہے کیونکہ اس نے آیات کے ذریعے سے ان کی حق کی طرف راہنمائی کی ان کی کور نگاہی کو دور کر کے بصیرت سے نواز ا انہیں گمراہی سے بچایا اور جہالت کی تاریکیوں میں انہیں علم کی روشنی عطاکی۔

فَخُلُفُ مِنْ بَعُدِهِمُ خُلُفٌ اَضَاعُوا الصَّلُوةَ وَاتَبَعُوا الشَّهُوتِ فَسُوفَ فَكُرَ بِالْعَالَ مِنْ بَعُلِهِمُ خُلُفُ اصَابُعُ رَدِيالْهِ لِا خَارِيالَ فَاللَّهِ لَا عَنْ اللَّهِ اللَّهُ الل

جب الله تعالیٰ نے ان انبیائے کرام پیٹا کا ذکر فرمایا جو تفاص اپنے رب کی رضا کی پیروی کرنے والے اور اس کی طرف رجوع کرنے والے سے تو الله تعالیٰ نے ان لوگول کا ذکر کیا جوان کے بعد آئے اور انہوں نے ان امور کو بدل دیا جن کا ان کو تھم دیا گیا تھا' ان کے بعد ایسے نا خلف لوگ ان کے جانشین ہے جو پیچے لوٹ گئے۔ انہوں نے نماز کو ضائع کیا جس کی حفاظت اور اس کو قائم کرنے کا انہیں تھم دیا گیا تھا' انہوں نے نماز کو حقیر سمجھا اور اس کو قائد کو خائد کے کا نہیں تکم دیا گیا تھا' انہوں نے نماز کو حقیر سمجھا اور اسے ضائع کر دیا۔ جب انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا جودین کا ستون ' ایمان کی میزان اور رب العالمین کے لئے اخلاص ہے' جو سب سے زیادہ مو کہ مگل اور سب سے افضل خصلت ہے' تو نماز کے علاوہ باقی دین کو ضائع کرنے اور اس کو چھوڑ دینے کی زیادہ تو قع کی جاسکتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ شہوات نفس اور اس کے ارادوں کے پیچھے لگ گئے' اس لئے ان کی ہمتوں کا رخ ان شہوات کی طرف پھر گیا اور انہوں نے ان شہوات کو حقوق اللہ پر ترجیح

قَالَ ٱلنَّمْ 17 مُنْزِيِّم 19 مَنْزِيِّم 19 مَنْزِيِّم 19 مَنْزِيِّم 19 مَنْزِيِّم 19 مَنْزِيِّم 19 مَنْزِيم 19 مِنْزِيم 19 م

دی۔ یہبیں سے حقوق اللہ کوضائع کرنے اور شہوات نفس پر توجہ دیئے نے جنم لیا۔ بیشہوات نفس جہاں کہیں بھی نظر آئیں اور جس طریقے سے بھی بئن پڑا'انہوں نے ان کوحاصل کیا۔ ﴿ فَسَوْفَ یَلْقُوْنَ غَیّاً ﴾''پی عنقریب ملیں گےوہ ہلاکت کو۔''یعنی کئی گنا سخت عذاب۔

پھراللہ تبارک و تعالیٰ نے استفاء فرمایا ﴿ اِلاَ مَنْ قَابَ ﴾ یعنی جس نے شرک بدعات اور معاصی ہے تو بہ کر لئ ان کوترک کر کے ان پر نادم ہوا اور دوبارہ ان کا ارتکاب نہ کرنے کا پکاعزم کر لیا ﴿ وَاَ مَنَ ﴾ اللہ تعالیٰ اس کے مولوں اور روز قیامت پر ایمان لایا ﴿ وَعَیدلٌ صَالِحًا ﴾ 'اور نیک عمل کیے۔' فرشتوں اس کی کتابوں ' اس کے رسولوں اور روز قیامت پر ایمان لایا ﴿ وَعَیدلٌ صَالِحًا ﴾ 'اور نیک عمل کیے۔' اور عمل صالح ہے مرادوہ عمل ہے جے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی زبان پر مشروع فرمایا ہے جبکہ عمل کرنے والے کی نیت رضائے الہی کا حصول ہوں ﴿ فَالُولَا اِلَیْ کَی بَین جس نے تو بنا یمان اور عمل صالح کو یکھا کرلیا ﴿ یکن خُلُونَ کَی اور رب الْجَدِیّ کُلُون مِن دون کی ہوں گے۔'' جو ہمیشہ رہنے والی نعتوں ' ہوشم کے تکدر سے سلامت زندگی اور رب کریم کے قرب پر مشتمل ہوں گے۔'' جو ہمیشہ رہنے والی نعتوں ' ہوشم کے تکدر سے سلامت زندگی اور رب کریم کے قرب پر مشتمل ہوگ ۔ ﴿ وَ لَا یُظٰلُمُونَ شَیْعًا ﴾ یعنی ان کے اعمال میں کوئی کی نہیں کی جائے گی بلکہ ان کو اعمال کا کئی گنازیادہ اجر ملے گا۔

پھراللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فر مایا کہ وہ جنت جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے عام باغات کی ماند نہیں' بلکہ وہ تو ﴿ جَنّتِ عَنْ فِ ﴾ 'ہمیشہ قیام والی جنتیں ہیں'' جہاں نازل ہونے والے بھی کوچ کریں گے نہ کہیں اور منتقل ہول گے اور ندان کی تعمین زائل ہول گی اور اس کا سب سہ ہے کہ بیجنتیں بہت وسیع ہوں گی اور ان میں بے شار نعمین' مسرتیں' رونفیں اور خوش کن چیزیں ہوں گی۔

﴿ النَّبِيِّ وَعَدَى الرّحْمَنَ عِبَادَةُ بِالْغَيْبِ ﴾ يعنى جس كارجمان نے وعدہ كرركھا ہے۔اللہ تعالى نے اس جنت كواپ اسم مبارك (المرحمان) كى طرف مضاف كيا ہے كيونكدان بين اليي رحمتيں اور ايباحسن سلوك ہوگا كه ان كوكسي آنگھ نے ديكھا ہے نہ كى كان نے سنا ہے اور نه كسى كے تصور بين بھى ان كاگز رہوا ہے۔اللہ تعالى نے اس جنت كواپنى رحمت ہے موسوم فر مايا ہے ؛ چنانچے فر مايا: ﴿ وَ اَهَا الّذِن يُنَ الْبِيضَةُ وَجُوهُهُمْ فَعِيْ دَحْمَةِ اللّٰهِ هُمُ اِنْ كَا رَجْمَت ہے موسوم فر مايا ہے ؛ چنانچے فر مايا: ﴿ وَ اَهَا اللّٰهِ يَنَ الْبِيضَةُ وَجُوهُهُمْ فَعِيْ دَحْمَةِ اللّٰهِ هُمُ اللّٰهِ هُمُ وَيُعَلَّى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ تَعَالَى كَى رحمت كَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ تَعَالَى كَى رحمت كَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ تَعَالَى كَى رحمت كَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰ

اس آیت کریمہ میں (عباد) سے مراداس کی الوہیت کے معتقد وہ بندے ہیں جواس کی عبادت کرتے ہیں اوراس کی شریعت کا التزام کرتے ہیں۔ پس عبودیت ان کا وصف بن جاتی ہے' مثلاً (عبداد السوحس ن) وغیرہ

1586 بخلاف ان بندوں کے جوہلک کے اعتبار ہے تو اس کے بندے ہیں مگر اس کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ بندے اگر جہاللہ تعالیٰ کی ربو بیت کے بندے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا' وہ ان کورز ق عطا کرتا ہے اوران کی تدبیر کرتا ہے گریداللہ تعالیٰ کی الوہیت کے بندے نہیں اور اس کی عبودیت اختیاری کے تحت نہیں آتے جس کو اختیار کرنے والا قابل مدح ہے۔ان کی عبودیت تو عبودیت اضطراری ہے جوقابل مدح نہیں۔ ارشاد مقدس ﴿ بِالْغَيْبِ ﴾ ميں بداخمال ہے كد ﴿ وَعَكَ الرَّحْمِنُ ﴾ متعلق موتب اس اخمال كي صورت میں بیمعنیٰ ہوگا کہاللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ ان جنتوں کا غائبانہ وعدہ کیا ہے جن کا انہوں نے مشاہدہ کیا ہے نہ ان کو دیکھا ہے وہ ان پرایمان لائے عائبانہ ان کی تصدیق کی اور ان کے حصول کے لئے کوشاں رہے حالاتکہ انہوں نے ان کودیکھا ہی نہیں اورا گروہ ان کودیکھ لیتے تب ان کا کیا حال ہوتا' اس صورت میں ان کی شدید طلب رکھتے ہیں'ان میں بہت زیادہ رغبت رکھتے اوران کے حصول کے لئے سخت کوشش کرتے۔ اس میں ان کے ایمان بالغیب کی بنایران کی مدح ہے' یہی وہ ایمان ہے جوفائدہ دیتاہے' نیز اس امر کااحتمال بھی ہے کہ (بالغیب ) (عبادہ) ہے متعلق ہویعنی وہ لوگ جنہوں نے حالت غیب میں اور اللہ تعالیٰ کودیکھے بغیراس کی عبادت کی ۔ان کی عبادت کا پیمال ہے حالانکہ انہوں نے اس کو دیکھانہیں اگروہ اس کو دیکھ لیتے تو وہ اس کی بہت زیادہ عبادت کرتے اوراس کی طرف بہت زیادہ رجوع کرتے اور اللہ تعالی کے لئے ان کے اندر بہت زیادہ محبت اور اشتیاق ہوتا۔ اس کا میر معنی بھی ہوسکتا ہے کہ بیجنتیں'جن کارمن نے اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ کررکھا ہے'ان کاتعلق ایسے امور کے ساتھ ہے جواوصاف کے دائر ہ ادراک ہے باہر ہیں۔جنہیں اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا۔ پس اس آیت كريمه ميں جنت كے لئے شوق ابھارا گياہے' نيز آيت كريمه ميں بيان كردہ مجمل وصف نفوس كواس كے حصول اور ساکن کواس کی طلب میں متحرک کرتا ہے اور ریب آیت کریمہ اللہ تعالی کے اس ارشاد کی مانند ہے۔ ﴿ فَلَا تَعْلَمُهُ نَفْسٌ مَّآ ٱخْفِي لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ ٱعْيُن جَزّاء بِما كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (السحدة: ١٧/٣١) "كوني تنفس نبيس جانتا کہ ان کے اعمال کے صلے میں ان کے لئے آئکھوں کی کون ی ٹھنڈک چھیار کھی گئی ہے۔'' مذکورہ تمام معانی سیجے اور ثابت بين - البعة يبلااخمال زياده محج إوراس كي دليل الله تعالى كابيار شاد ب: ﴿ إِنَّهُ كَانَ وَعُدُهُ مَأْتِيًّا ﴾ [ ب شک اس کا وعدہ آنے والا ہے۔'' یعنی پیضرور ہوکرر ہے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وہ سب سے زیادہ سجی ہستی ہے۔ ﴿ لَا يَسْبَعُونَ فَيْهَا لَغُوا ﴾ يعني وه جنت ميں کوئي ايسي لغوبات نہيں سنيں گے جس کا کوئي فائده نہيں اور نہ ہي كوئي اليي بات سنيں محرجس كاسننا گناه ہؤللذاوہ جنت ميں كوئي سب وشتم 'كوئي عيب جوئي اور نہ كوئي اليي بات سنیں گے جس کے سننے سے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کاار تکاب ہوتا ہواور نہ ہی تکدر پر بینی کوئی بات ﴿الرَّسَلْمَا ﴾

یعنی وہ صرف ایسی با تیں سنیں گے جو ہرعیب سے پاک ہوں گی۔ یعنی ذکر الہی 'سلام' پر سرور با تیں' بشارت' دوستوں کے درمیان خوبصورت اوراجھی اچھی با تیں' دخواب' حوروں' فرشتوں اورغلان کی دل ربا آ وازین طرب انگیز نغمات' اور نرم الفاظ سننے کولیں گے کیونکہ بیسلامتی کا گھر ہے جہاں ہر لحاظ سے کامل سلامتی کے سوا کچھ ضرب انگیز نغمات اور نزم الفاظ سننے کولیں گے کیونکہ بیسلامتی کا گھر ہے جہاں ہر لحاظ سے کامل سلامتی کے سوا کچھ ضبیں ۔ ﴿ وَکَهُمْ دِنْ وَهُمُ مُونِيْهَا ﴾ '' اوران کے لیے ان کا رزق ہوگا اس میں' بیعنی ماکولات ومشر و بات اور مختلف انواع کی لذات جب بھی وہ طلب کریں گے اور جب بھی رغبت کریں گے ہمیشہ موجود یا ئیں گے۔ ان کی تحکیل ان کی لذات جب بھی وہ طلب کریں گے اور جب بھی رغبت کریں گے ہمیشہ موجود یا ئیں گے۔ ان کی تحکیل کا دوران کا فائدہ کامل ہو۔

کا وقوع باعظمت اور ان کا فائدہ کامل ہو۔

اور قائم رہیں اس کی عبادت پر ، کیا آپ جانتے ہیں اس کے لیے کوئی (اور اس کا) ہم نام؟ ٥

ایک دفعہ جریل الیکارسول اللہ علی پردیرے نازل ہوئے آپ علی اے جریل الیکا نے فرمایا'' آپ جتنی بار ہارے پاس آئے ہیں' کاش اس سے زیادہ ہمارے پاس آئیں'' آپ نے یہ بات جریل الیکا کی طرف اشتیاق اوراس کی جدائی سے وحشت محسوں کرتے ہوئے کہی تا کہ اس کے نزول سے اطمینان قلب حاصل ہو۔اللہ تارک وتعالی نے جریل الیکا کی زبانی فرمایا: ﴿ وَمَا نَتَنَذُ لُ اللّا بِاَهْرِ رَبِّك ﴾ ''ہم توا پے رب کے تھم ہی سے تارک وتعالی نے جریل الیکا کی زبانی فرمایا: ﴿ وَمَا نَتَنَذُ لُ اللّا بِاَهْرِ رَبِّك ﴾ ''ہم توا پے رب کے تھم ہی سے اتر تے ہیں' یعنی اس معاطے ہیں ہمیں کوئی اختیار نہیں اگر ہمیں نازل ہونے کا تھم دیا جاتا ہے تو ہم اس کے تھم کی افرمانی نہیں کر سے جسیا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ﴿ لَا یَعْصُونَ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰہِ مَا سُلُور یَا ہے' وہ اس کی نافرمانی نہیں امر کھٹے وی ان کو دیتا ہے' وہ اس کی نافرمانی نہیں امر کھٹے میں ان کو دیتا ہے' وہ اس کی نافرمانی نہیں

500

1588 کرتے اور وہ وہی کرتے ہیں جوان کو حکم دیاجا تا ہے۔''ہم تو مامور وحکوم بندے ہیں۔ ﴿ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خُلُفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ "اى كے ليے ہجو ہمارے سامنے ہے اورجو ہمارے پیچھے ہے اور جواس کے درمیان میں ہے۔'' تعنیٰ وہی ہے جو ہرز مان ومکان میں' امور ماضی' امور حاضراور امور نقبل کا مالک ہے اور جب بیحقیقت واضح ہوگئی کہ تمام معاملات اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ واختیار میں بین تو ہم محض اس کے بندے اور اس کی دست تدبیر کے تحت ہیں اس لئے تمام معاملہ ان دوبا توں کے مابین ہے۔ ا \_ آ با حکمت البی اس فعل کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ اسے نافذ فرمائے؟ ٢\_ ما حكمت البي اس فعل كا تقاضانبيس كرتى ؟ كدوه الم مؤخر كرد \_؟ اس لئے فرمایا: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ 'اورآپ كارب بھولنے والنہيں ہے۔ ''يعني آپ كارب آپ كوفراموش كر عمهمل نهيں جيوڙ ع عليه الله تعالى فرمايا: ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ (الصحي: ٣١٩٣) "" پ ( طلیلم ) کے رب نے آپ طلیلم کوچھوڑا ہے نہ وہ آپ سے ناراض ہے۔" بلکہ وہ اینے بہترین قوانین جمیلہ اور تدابیر جلیلہ کے مطابق آپ کے لئے احکام جاری کرتے ہوئے آپ کے تمام امور کو درخور اعتنار کھتا ہے لعنی جب ہم وقت معتادے تاخیرے نازل ہوتے ہیں تو یہ چیز آپ ( مُنْافِیْل ) کوغمز دہ نہ کرےاور آپ ( مُنَافِیْل ) کو معلوم ہونا جا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تاخیر کا ارادہ کیا ہے کیونکہ اس میں اس کی حکمت ہے۔ پھراللّہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احاطہ علم اور عدم نسیان کی علت بیان کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ رَبُّ السَّهُ اِتّ وَالْكَرْضِ ﴾''وه رب ہے آسانوں اورز مین کا۔'' پس زمین اور آسان میں اس کی ربوبیت' اوران کا بہترین اور کامل ترین نظام کےمطابق رواں دواں رہنا 'جس میں غفلت کا کوئی شائیہ ہے ندان میں کوئی چیز بے فائدہ ہے اور ن كوئى چيز باطل بيساس حقيقت يرقطعي دليل بيك الله تعالى كاعلم هر چيز كوشامل بي البندا آپ منطق ايخ آپ کواس میں مشغول ندکریں بلکہ آپ ان امور میں اینے آپ کومشغول کریں جو آپ کوکوئی فائدہ دیتے ہیں اور جن كافائدة آپ كى طرف لوشا ب اوروه ب اسلىخ الله تعالى كى عبادت جس كاكوتى شريك نبيس -﴿ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ﴾ يعني اين آپ كوالله تعالى كي عبادت يركار بندر كھئے اس ميں كوشال رہي اور مقدور بھراس کو کامل ترین طریقے ہے قائم سیجئے۔اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغولیت عبادت گز ارکونمام تعلقات اور شہوات کے ترک کرنے میں تسلی کا باعث ہوتی ہے۔جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:﴿ وَلَا تَهُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهَ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ ٱبْقَى وَامُرْ ٱهْلَك بالصَّادةِ وَاصْطَبِرْعَكِيْهَا ﴾ (ظذ:١٣١/٢٠) "ان كي اس دنياوي شان وشوكت كي طرف آئكها مُلها كر بھی نہ دیکھیے جوہم نے ان میں مے مختلف قتم کے لوگوں کو عطا کی ہے' تا کہ ہم اس کے ذریعے ہے انہیں آ زما نمیں

قَالَ ٱلنَّمْ 17 مَنْ يَعِم 19 مَنْ يَعِم 19

اور آپ کے رب کا عطا کردہ رزق بہتر اور ہمیشہ رہنے والا ہے 'اپنے گھر والوں کونماز کا حکم دیتے رہے اور خود بھی اس کے بابندرے۔''

﴿ هَلُ تَعْلَمُ لَهُ سَمِينًا ﴾ کیا آپ تمام مخلوق میں اس کی کوئی ہم نام کوئی مشابہت اور مما ثلت رکھنے والی ہستی جانے ہیں؟ بیاستفہام نفی کامعنی ویتا ہے جوعقلاً معلوم ہے بیعنی آپ کسی الیی ہستی کوئبیں جانے جواللہ تعالیٰ کی برابری کرنے والی اس کے مشابہ اور مماثل ہو۔ کیونکہ وہ رب ہے اور دوسرے مربوب وہ خالق ہے اور دیگر تمام مخلوق وہ ہر لحاظ ہے جانز ہے اور دیگر تمام ہر لحاظ ہے بالذات مختاج ہیں وہ کامل ہے جو ہر لحاظ ہے کمال مطلق کا الک ہے دیگر تمام ناقص ہیں کسی میں کوئی کمال نہیں سوائے اس کے جواللہ تعالیٰ نے اسے عطا کر دیا۔ پس بیاس حقیقت پر ہر ہان قاطع ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا عبودیت کامستحق ہے۔ اس کی عبادت جق اور ماسوا کی عبادت باطل ہے اس لئے اس نے صرف اپنی عبادت کرنے اور اس پر پابندر ہے کا حکم دیا اور اس کی علت یہ بتلائی کہ وہ اپنے کمال اس کے عظمت اور اسائے حتیٰ ہیں منفر دہے۔

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ عَلِذَا مَا مِتُ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيَّالَ اَوْلاَ يَنْكُرُ الْإِنْسَانُ الرَّسَانُ الرَّسَانُ عَلِيْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَةِ الْمُلْمِيِّةِ الْمَالِيَّةِ الْمُلْمِيِّةِ الْمُلْمِيِّةِ الْمُلْمُ الْمُلْمِيِيِّةً الْمَالِيَةِ الْمُلْمِيْنِ الْمَالِيَةِ اللَّهُ الْمُلْمِيْنَ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّامِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُوا الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّالِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِ

یہاں (الانسان) سے مراد ہروہ خض ہے جوزندگی بعد موت کا منکر ہے اور وہ مرنے کے بعد زندہ کئے جانے کو بعید ہجستا ہے جوزندگی بعد موت کا منکر ہے اور وہ مرنے کے بعد خبکہ میں بوسیدہ ہو چکا ہوں گا اللہ تعالیٰ ججے دوبارہ کسے زندہ کرے گا؟ایا نہیں ہوسکتا اور اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس کی عقل فاسڈ برے مقصد اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور کتابوں کے ہوسکتا اور اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس کی عقل فاسڈ برے مقصد اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور کتابوں کے ساتھ اس کے عناد کے مطابق ہے۔ اگر اس نے تھوڑا سابھی غور وفکر کیا ہوتا تو اے معلوم ہو جا تا کہ اس کا دوبارہ نزندہ کئے جانے کو بعیر بہج ضابہت بڑی حمافت ہے۔ بناء بریں اللہ جارک و تعالیٰ نے زندگی بعد موت کے امکان پر الیہ قطعی بر بان اور واضح دلیل بیان فر مائی ہے جسے ہڑض جا نتا ہے۔ ﴿ اُو لَا يَانَ کُو اُلا نُسَانُ اَنَا حَلَقَہٰ کُو صُنْ قَبْلُ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلی حالت کو یا ذہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلی حالت کو یا ذہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلی مرتبہ بیدا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ پس جو بستی اے عدم ہے وجود میں لانے کی قدرت رکھتی ہے جبکہ وہ کوئی قابل فر کہ بیدا کیا وہ بستی اے اس کے ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے کی اور اس کے بھر جانے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے کی اور اس کے بھر جانے کے بعد دوبارہ کی مانند ہے۔ ﴿ وَهُو الَّذِی مُی یَبُن وَا اللہ لِعداس کو دوبارا کھا کرنے کی قدرت نہیں رکھتی؟ بیا تلہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی مانند ہے۔ ﴿ وَهُو الَّذِی مُی یَبُن وَا

1590 الْخَلُقَ ثُمَّ يُعِينُهُ أَوْهُوَاهُونُ عَكَيْهِ ﴾ (الروم: ٢٧١٣) "وى بِ جَوْخَلِيق كى ابتداكرتا بِ اور پھراس كااعاده كرتا ب اورايا كرناس كے لئے آسان رہے۔" اوراللہ تعالیٰ کےارشاد ﴿ أَوَلاَ يَنْ كُو الْإِنْسَانُ ﴾ میں لطیف ترین پیرائے میں عقلی دلیل کےذریعے نےفور وفکر کرنے کی دعوت دی گئی ہےاور جوکوئی اس کا انکار کرتا ہے' اس کا انکار پہلی حالت کے بارے میں اس کی غفلت پر مبنی ہے۔ ورنہ حقیقت رہے کہ اگر وہ اس کو یا دکر کے اپنے ذہن میں حاضر کرنے کی کوشش کرے تو وہ ہرگز انکار نہیں کرےگا۔ فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيْطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿ پی قتم ہےآ کیےدب کی البتہ ہم ضرور اکٹھا کریں گے انہیں ہم اوشیطانوں کے، کھرالبتہ ہم ضرور حاضر کریں گے انہیں اردگر جہنم کے محضول کے بل 🔾 ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ ٱيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْلِي عِتِيًّا ﴿ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ پھرالیہ تا ہم ضرور تھینچ لیں گے ہر گروہ میں ہے جونساان کا زیادہ بخت تھا، رخمان کے خلاف سرکٹی میں 🔿 پھریقیدیا ہم خوب جانتے ہیں بِالَّذِيْنَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ۞ ان لوگوں کو کہ وہ زیادہ لائق ہیں جہنم میں داخل ہونے کے 🔾 الله تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی قتم اٹھائی اور وہ سب سے تی ہستی ہے کہ وہ زندگی بعد موت کا انکار کرنے والوں کوضر وراکٹھا کرے گا'ان کواوران کے شیطانوں کوایک مقررہ روز جمع کرے گا۔﴿ ثُمَّةً لَنُحْضِرَتُهُمْ حَوْلَ جَهَنَّهُ جِثِيًّا ﴾ بعنی ہولنا کیوں کی شدت زلز لے کی کثر ت اوراحوال کی خوفنا کی کی وجہ ہے وہ اپنے گھٹنوں کے بل آ ئیں گےاور بلندوبرتر اللہ کے عکم کے منتظر ہوں گے اس لئے ارشاد فرمایا: ﴿ ثُمَّةً لَنَانُوعَنَ مِنْ گُلِّ شِیْعَةٍ ٱیُّهُمْ اَشَتُ تُعَلَى الرَّصْينِ عِتِيًّا ﴾ لعني ہم ہرگروہ اور ہرفرتے ہے ظالموں کونکال لیں گے جوظلم کفراورسرکشی میں اشتراک ر کھتے ہیں'اور (عُتُو ) وہ خص ہے جوان میں ہے سب سے زیادہ سرکش سب سے بڑا ظالم اور سب سے بڑا کا فر ے \_ پس اس کوعذاب کی طرف ان سب میں مقدم کیا جائے گا' پھرائ طرح عذاب کی طرف اس کومقدم کیا جائے گا جو گناہ میں اس ہے کم تر ہوگا پھراہے جواس ہے کم تر ہوگاعلیٰ بذاالقیاس۔اوروہ اس حال میں ایک

ووسرے برلعت بھیج رے ہوں گے۔ان میں ہے آخری گروہ اولین گروہ ہے گا: ﴿ رَبُّنَا هَوُّكُرْءَ أَضَاتُونَا

فَأْتِهِمْ عَنَى النَّا صِعْفًا مِّنَ النَّارِ ﴾ (الاعراف: ٣٨١٧) "اے مارے رب! يم لوگ تھ جنهوں ناميس

مَراه كيا پس انهيں جہنم كا دوگنا عذاب دے۔'' اور فر مايا: ﴿ وَقَالَتْ أُولْهُمْ لِكُخُولِهُمْ فَهَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا

مِنْ فَضْلِ﴾ (الاعراف:٣٩/٧) '' يبلا گروه آخري گروه ہے کيج گاتمہيں ہم پر کچھ بھی فضيلت حاصل نہيں۔''

اور بدسب پچھاس کےعدل وحکمت اوراس کے لامحدودعلم کے تابع ہے۔ بناء ہریں فر مایا: ﴿ ثُنَّةُ لَنَحْنُ أَعْلَمُهُ

1591

قَالَ ٱلمُهِ ١٦

بِالْنَذِیْنَ هُمْ اَوْلِیْ بِهَا صِلِیًّا ﴾ یعنی جاراعلم ہراس شخص کا احاطہ کئے ہوئے ہے جوآگ میں جھو تکے جانے کا زیادہ مستحق ہے' جمیں ان کے بارے میں علم ہے اور ہم ان کے اعمال ان اعمال کے ستحقاق اور ان کے عذاب کی مقدار بھی جانے ہیں۔

وَإِنْ مِنْكُمْ اِلاَ وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْبًا مَّقْضِيًا ﴿ ثُمِّ نُنَجِى اللهِ وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْبًا مَّقْضِيًا ﴿ ثُمِّ نُنَجِى الرَّبِينَ عِنْ اللهِ اللهُ اللهُ

ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا ،اورہم چھوڑ دیں گے ظالموں کواس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے 🔿

یے خطاب نیک وبڈ مومن اور کافر متمام خلائق کے لئے ہے خلائق میں کوئی ایسانہیں ہوگا جوجہنم پروار دنہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کاحتی فیصلہ ہے اور اس نے اس کے ذریعے ہے اپنے بندوں کوڈرایا ہے اس کا نفاذ لا بدی اور اس کا وقوع حتی ہے۔ البتہ وار دہونے کے معنی میں اختلاف ہے۔ بعض مضرین کا قول ہے کہ تمام گلوق جہنم میں حاضر ہوگ حتی کہ تمام لوگ گھرااٹھیں گے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ کو نجات وے دے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ وار دہونے کامعنی یہ ہونے کہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ مگر اہل ایمان پر جہنم کی آگ سلامتی والی اور ٹھنڈی ہوجائے گی۔ بعض مضرین کی رائے ہیہ ہوئے دار دہونے ''سے مراد پل صراط پر سے گزریا ہے جوجہنم کی اور پر بنا ہوا ہوگا۔ کوگ اپنے اٹنال کی مقدار کے مطابق بل پر سے گزریں گئے بعض لوگ بلکہ جھیکتے گزرجا میں گئے بعض ہوا گی تی تیزی سے گزریں گئے بعض عمرہ گھوڑ وں 'عمد ہواریوں کی طرح اور بعض چلتے ہوئے گزریں گئے اور پھوٹر معالمیہوگ اس کے نعض محمل علیہ ہوئے ہوئے 'اس کے فراس کے نعض عمرہ گھوڑ وں 'عمد ہواریوں کی طرح اور بعض چلتے ہوئے 'اس کے فراس کے قوانی کے مطابق کے مطابق کے دیا جو گئی کر الظالمین کو نیان نوگوں کو بیان کو کو کو بیان کو کو کو بیان کو کو کو بیان کو کو کہنے ہوئے کہنے ہوئے گئے کے معنی کے دیا ہوئے گئے ہیں گئے ہوئے گئے گئے ہوئے ہوئے گئے ہوئے گئے ہوئے گئے ہوئے گئے ہوئے گئے ہوئے گئے ہوئے گئے

وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ الْمِتُنَا بَيِّنْتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ الْمَنُوَالَا الْدِينَ الْمَنُوَالَا الْدِينَ الْمَنُوَالَا اللهِ اللهُ اللهُ

### 1592

## قِنْ قَرْبٍ هُمْ اَحْسَنُ اَنَاقًا وَّرِءُيًا ﴿ وَمِنْ اَنَاقًا وَّرِءُيًا ﴿ وَمِنْ لَهُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّل

جب ان کفار کے سامنے ہماری آیات بینات کی تلاوت کی جاتی ہے جواللہ تعالیٰ کی وحداثیت اوراس کے رسولوں کی صداقت پر واضح طور پر دلالت کرتی ہیں اور جو کوئی ان کوسنتا ہے اس کے لئے صدق ایمان اور شدت ایقان کا موجب بنتی ہیں ..... تو بیان آیات کا متضاد امور اور استہزا کے ساتھ سامنا کرتے ہیں اور ان پرایمان لانے والوں کائتسخراڑاتے ہیں اور دنیا میں اپنی خوش حالی سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہوہ اہل ایمان ہے بہتر ہیں۔ پس وہ حق سے معارضہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: ﴿ أَيُّ الْفَرْيُقَيْنِ ﴾'' دونوں فریقوں میں ہے کون۔'' يعني موننين اور كفاريس سے ﴿ خَيْرٌ مَّقَامًا ﴾ ' زياده بهتر بے مقام كے لحاظ سے ' يعني دنياميں كثرت مال واولا و اورتفوق شہوات کے اعتبار سے کون اچھے مقام پر ہے ﴿ وَاحْسَنُ نَدِيثًا ﴾ ' اور کس کی مجلس اچھی ہے؟ '' یعنی انہوں نے دنیا میں اپنے مال اور اولا د کی کثریت اکثر آسائشوں کے حصول اور مجلس آ رائیوں سے بیز پنجے ذکالا کہ ان کے احوال الجھے ہیں اور اہل ایمان کا حال اس کے برعکس ہے اس لئے وہ اہل ایمان سے بہتر ہیں اور بیانتہائی فاسد دلیل ہے یہ چیز تقلیب حقائق میں شار ہوتی ہے۔ ورنہ کشرت مال واولا داور خوبصورت منظر میں بہت ی الیمی چزیں ہوتی ہیں جوان لوگوں کی ہلاکت 'شراور شقاوت کی باعث ہیں' اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ وَكُمَّ ٱهْكَدُّنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا ﴾ اورجم نان سے پہلے بہت ی امتیں ہلاک کردیں وہ زیادہ اچھے تھے مال ومتاع کے اعتبار ہے۔''یعنی برتن' بچھونے' گھر اور سامان آ رائش وغیرہ کے اعتبارے اچھے تھے۔ ﴿ وَ رَءْمِاً ﴾' اور نام ونمود میں۔'لیعنی آسودہ زندگی ٰلذتوں کے سروراورخوبصورت چیروں کے پرکشش مناظر کے اعتبارے۔ یس جب وہ ہلاک شدگان جو بہترین اٹا ثے اورخوبصورت مناظر رکھتے تھے ان چیزوں کے ذریعے عذاب ے نہ نچ سکے تو بہلوگ کیسے نچ سکتے ہیں جو مال ومتاع اور سہولتوں میں ان سے کمتر اور کمزور ہیں۔ارشاد فرمایا: ﴿ أَكُفَّا زُكُمْ خَيْرٌ مِّنَ أُولَيْكُمْ آمُركُكُمْ بَرَآءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴾ (القسر: ٢٥٥٤) "كيا تمهار ع كافر ان اوكول ہے بہتر ہیں یا پہلی کتابوں میں تمہارے لئے براءت لکھ دی گئی ہے۔''اس سے واضح ہوگیا کہ دنیاوی بہتری ہے اخروی بہتری پراستدلال کرناسب ہے فاسد دلیل ہےاور یہ کفار کا طریق استدلال ہے۔ قُلُ مَنْ كَانَ فِي الضَّلْلَةِ فَلْيَمْنُدُ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا أَهَ حَتَّى إِذَا رَآوا مَا يُوْعَدُونَ كهيد يتحيّا : جوفض عُمراي بين تو دهيل ديتا سات جن (لبي) دهيل دينا بيان تك كه جب دود كم ليس كاس چيز كوجه كاوعده دينخ جاتے ميں دو، إِمَّا الْعَلَىٰ إِنَّ وَإِمَّا السَّاعَةَ ﴿ فَسَيَعُكُمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّ أَضْعَفُ جُنْدًا ( یا عذاب اور یا قیامت ' تو ضرور جان لیس گے وہ کہ کون ہے کہ وہ برتر ہے باعتبار مکان کے اور کمز ورتر ہے باعتبار شکر کے 🔾

قَالَ ٱلنَّهُ ١٦ مَرْيَمُ ١٩ مَرْيَمُ ١٩

﴿ حَتَّى إِذَا رَاوُا ﴾ ' يبال تک که جب وه لوگ دیکھیں گے 'جو کہتے تھے:' دونوں فریقوں میں ہے کون زیاده بہتر ہے مقام کے لحاظ ہے اور کس کی مجلس اچھی ہے؟' ﴿ مَا يُوْعَدُونَ إِضَّا الْعَنَابَ ﴾ '' جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھایا تو عذاب' یعنی تل وغیرہ کے ذریعے ان کوعذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ ﴿ وَ إِضَّا السَّاعَةَ ﴾ '' اور یا قیامت' جواعمال کی جزا کا دروازہ ہے۔ ﴿ وَ إِضَّا السَّاعَةَ ﴾ '' اور یا قیامت' جواعمال کی جزا کا دروازہ ہے۔ ﴿ وَ اَسْمَالَ اَللّٰ عَلَىٰ اَللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اَللّٰ اللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ ال

وَيَزِيْنُ اللّٰهُ النَّذِيْنَ اهْتَكَ وَاهْلَى ﴿ وَالْبِقِيْتُ الصَّلِحْتُ خَيْرٌ عِنْكَ اورناده كرتا جالله الله والى عَيال بهت بهتر بين زويك اورناده كرتا جالله الله والى عَيال بهت بهتر بين زويك ورناده كرتا جالله الله الله والمن عَمَالُهُ مَا الله الله والمن عَيال بهت بهتر بين زويك وَ الله عَمَالُهُ مَا الله والمنافِق الله والله والمنافِق الله والله والمنافِق الله والمنافِق الله والمنافِق الله والله والمنافِق الله والله والمنافِق الله والله والمنافِق الله والمنافِق الله والمنافِق الله والمنافِق الله والمنافِق الله والمنافِق المنافِق الله والمنافِق الله والمنافِق المنافِق الله والمنافِق المنافِق المنافِق المنافِق المنافِق المناف المنافِق الله المنافِق المنا

آپ کے رب کے باعتبار تواب کے اور بہت بہتر ہیں باعتبار انجام کے 0

اللہ تبارک و تعالی نے بیذ کر کرنے کے بعد' کہ وہ ظالموں کی گمراہی کو اور زیادہ کر دیتا ہے بیجی بیان فرمایا کہ وہ ہدایت یا فتح اللہ تاب ہے۔ بھی بیان فرمایا کہ وہ ہدایت یا فتح اللہ تعالی است یا فتح اللہ تعالی ہے۔ پس ہر وہ شخص جو علم وایمان اور عمل صالح کے راستے پرگامزن ہوتا ہے اللہ تعالی اور عمل صالح کے داستے پرگامزن ہوتا ہے اللہ تعالی اسے اور زیادہ علم وایمان عطا کرتا ہے اور اس راستے میں اس کے لئے آسانی کر دیتا ہے اور اسے بعض ایسے امور عطا کرتا ہے جو اس کے اپنے کسب کے تحت نہیں آتے اور بیاس بات کی دلیل ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے علیا کہ ساف صالح کا قول ہے۔ اس پر اللہ تعالی کا بیار شاد بھی دلالت کرتا ہے۔ ﴿ وَ يَذْذَا ذَ الَّذِنِيْنَ اٰ مَنْ فَوَا اِیْمَا نَا ﴾ جیسا کے ساف صالح کا قول ہے۔ اس پر اللہ تعالی کا بیار شاد بھی دلالت کرتا ہے۔ ﴿ وَ يَذْذَا ذَ الَّذِنِيْنَ اٰ مَنْ فَوَا اِیْمَا نَا ﴾

(السدنر: ٣١/٧٤)''تا كەجولوگ ايمان لائے ان كے ايمان ميں اضافە ہو۔'' نيز الله تعالی كے اس ارشاد ہے بهى اس كى تائد موتى - ﴿ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمُ إِياتُهُ ذَا دَثْهُمْ إِيْمَانًا ﴾ (الانفال: ٢/٨) "جبان کے سامنے اللّٰہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔'' نیز واقعات بھی اس پر دلالت کرتے ہیں' کیونکہ ایمان دل اور زبان کے قول اور دل' زبان اور اعضاء کے عمل کا نام ہے' اور ان امور میں تمام اہل ایمان ایک دوسرے سے بہت زیادہ متفاوت ہیں۔ پھر فر مایا: ﴿ وَ الْبِلْقِیلَتُ الصّٰلِحاتُ ﴾ یعنی باقی رہنے والے وہ اعمال جو بھی منقطع نہیں ہوتے جبکہ دیگر اعمال منقطع ہوجاتے ہیںاور جوضحل نہیں ہوتے' یہ نیک اعمال ہیں مثلاً نماز' زلوۃ' روزہ' جج' عمرہ' قراءت قرآ ل'تشہیج وتكبير، تخميد وتبليل مخلوق كے ساتھ حسن سلوك اور ديگر تمام اعمال قلب اور اعمال بدن وغيره - پس بيتمام اعمال ﴿ خَنْدٌ عِنْ كَرَبِّكَ ثُوَامًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴾ یعنی الله تعالی کے ہاں ان اعمال کا بہتر اجروثواب ہے اہل اعمال کے لئے ان اعمال کا فائدہ اور اجر بہت زیادہ ہے۔ بیاسم تفضیل کو کسی اور جگہ استعمال کرنے کے باب میں ہے کیونکہ وہاں باقیات صالحات کے سواکوئی عمل صاحب عمل کوکوئی فائدہ دے گا نداس کا ثواب صاحب عمل کے لئے باقی رے گا۔ یہاں باقیات صالحات کوذکر کرنے کی مناسبت بیہ واللّٰہ اعلم) چونکہ الله تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ ظالم کفاراینے مال واولا داورحسن مقام وغیرہ کے دنیاوی احوال کواپے حسن حال کی علامت قرار دیتے ہیں ُاس لئے یہاں آگا وفر مایا کہ معاملہ اس طرح نہیں جس طرح وہ سمجھتے ہیں بلکٹمل جوسعادت کاعنوان اور فلاح کامنشور ے ان امور کی تعمیل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پہند کرتا ہے اور ان پر راضی ہے۔ ٱفَرَءَيْتَ الَّذِي كُفَرَ بِأَيْتِنَا وَقَالَ لَأُوْتَكِنَّ مَالًا وَّوَلَدًا ﴿ ٱلَّٰكَعُ الْغَيْبَ کیا پس آ ہے نے دیکھااس شخص کوجس نے تفرکیا ساتھ ہماری آیتوں کے ماوراس نے کہا ہضرور دیا جاؤں گامیس مال اوراولا دO کیا مطلع ہواہے وہ فیب پر أَمِ التَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْلِي عَهُدًا ﴿ كَلَّا ﴿ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَهُدُّ لَهُ یالیا ہے اس نے رحمٰن کے ہاں ہے کوئی عہد؟ ٥ ہر گرنہیں، ضرور لکھیں گے ہم جو پچھوہ کہتا ہے، اور بڑھادیں گے ہم اسکے لیے مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيُنَا فَرُدًا ۞ عذاب (بہت) بڑھانا) اور ہم وارث ہوں گے ان چیزوں کے جووہ کہتا ہے اوروہ آئے گا ہمارے پاس (روز قیامت) اکیلا ہی 🔾 کیااس کا فرکی حالت پرتعجب نہیں ہوتا جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے انکارکوایے بہت بڑے دعوے کے ساتھ کیجا کر دیا ہے کہاس کوآ خرت میں بھی مال واولا دےنوازا جائے گا' یعنی وہ اہل جنت میں ہے ہوگا۔اس کا پیدعویٰ سب سے زیادہ تعجب انگیز امور میں ہے ہے۔اگروہ اللہ تعالیٰ پرایمان رکھنے والا ہوتا اور پھر بیدعوی کرتا تو معاملہ آسان تھا۔ بیآیت کریمہ اگر جیسی معین کا فر کے بارے میں نازل ہوئی ہے تاہم یہ ہر کا فرکوشامل ہے جو

مَرْيَم ١٩ ٥ ٥ 1595 اس زعم میں مبتلا ہے کہ وہ حق پر ہےاور وہ اہل جنت میں سے ہے۔ الله تعالیٰ ان کی تو پیخ و تکذیب کے طور پرفر ما تا ہے: ﴿ أَطَّلُكُعُ الْغَيْبُ ﴾ '' کیا وہ غیب پرمطلع ہو گیا ہے؟'' یعنی کیااس کے علم نے غیب کا احاطہ کر رکھا ہے تی کہ اے میر بھی معلوم ہو گیا کہ کیا کچھ ہوگا جس میں بیہ بات بھی شامل ہے کہ قیامت کے دوزامے مال واولا دینوازا جائے گا ﴿ اَعِرِ اتَّخَذَ عِنْدٌ الرِّحْمِينِ عَهْدًا ﴾" یااس نے رحمٰن ہے عہد لے رکھا ہے'' کہ وہ ان چیز وں کو حاصل کرے گاجن کا اس نے دعویٰ کیا ہے ۔۔۔۔ یعنی پچھی ایسے نہیں ہوگا۔ تب معلوم ہوا کہ وہ خص اللہ تعالیٰ پر بہتان طرازی کرتا ہے اورالی بات کہتا ہے جس کے بارے میں اسے خود بھی علم نہیں۔ اس تقسیم اور تر دید کی غرض و غایت ٔ الزامی جواب اور مخالف پر ججت قائم کرنا ہے۔ کیونکہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ا ہے آخرت میں اللہ تغالی کے بال بھلائی حاصل ہوگی اسے مندرجہ ذیل امور میں سے ایک ضرور حاصل ہے۔ (۱) یا تواس کا پیقول ٔ امور ستفتل کے بارے میں علم غیب سے صادر ہوا مگر ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ غیب کا علم صرف الله تعالى وحده كو ہے۔ مستقبل میں پیش آنے والے امورغیب كوكوئی نہیں جانتا سوائے اس کے رسولوں میں ہے جسےاللہ تعالیٰ مطلع کردے۔ (٢) یاس نے اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے ایمان باللہ اور اتباع رسل کے ذریعے سے عہد لے رکھا ہے جن کے بیروکاروں کے ساتھ اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ آخرت میں نجات یا فتہ اور کامیاب لوگ ہوں گے۔ جب ان دونوں امور کی نفی ہوگئی تو معلوم ہوا کہ دعویٰ باطل ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ مَلَّ سَنَكُتُتُ مَا يَقُولُ ﴾ "برگزنبين وه جوكبتا ہے بم ككھ ركيس كے "بعني اصل معاملہ يون نبيں جس طرح وہ دعويٰ كرتا ہے کیونکہ اس کا قائل امورغیبید کی اطلاع نہیں رکھتا'اس لیے کہوہ کا فرہے۔اس کے پاس نبوت کاعلم ہے نداس نے رحمٰن ہے عبد لے رکھا ہے کیونکہ وہ کا فر ہےاورا بمان ہےمحروم ہے۔ بلکہاس کے اس جھوٹ کے برعکس وہ جہنم کا مستحق ہے۔اس کا بیقول لکھ لیا گیا ہے اور اللہ کے ہاں محفوظ ہے اسے اس کی سزا ملے گی اور اس کوعذاب میں مبتلا كياجائے كا اس لئے اللہ تعالى نے فرمایا: ﴿ وَ نَهُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴾ "اور ہماس كے ليے عذاب بڑھائے چلے جائیں گے۔''لعنی جس طرح بیانی گراہی میں بڑھتا گیااس طرح ہم اس کودیئے جانے والے مختلف اقسام كے عذاب ميں اضافه كريں گے۔ ﴿ وَ نَرِثُهُ مَا يَقُولُ ﴾ 'اور ہم وارث ہوں گے اس كے جس كى بابت وہ كہدر ہا ہے۔'' یعنی ہم اس کے مال اور اولا د کے وارث ہوں گئے چنانجہ وہ مال ٔ اہل وعیال اور اعوان وانصار کے بغیراس ونیائے آخرت کے گھر کی طرف نتقل ہوگا ﴿ وَ مَا تَنْهَا فَوْدًا ﴾ ''اور آئے گا وہ ہمارے یاس اکیلا ہی۔''پس وہ بدترین عذاب کا سامنا کرے گا جواس جیسے ظالم لوگوں کی سزاہے۔ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ الهَمَّ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿ كَلَّا سَيَكُفُرُونَ اور بنالئے میں انہوں نے سوائے اللہ کے اور معبود تا کہ ہوں وہ ان کے لیے مددگار O ہرگز نہیں بخقریب وہ خود بی انکار کریں گے

1596 بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِلًّا ﴿ اللَّهِ لَكُمْ تَكُ اتَّا آرُسَلْنَا الشَّلِطِيْنَ ان کی عبادت کا،اور وہ ہوئے ان کے مخالف ک کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے بھیجا شیطانوں کو عَلَى الْكُفِرِيْنَ تَؤُزُّهُمُ الزَّالَ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّهَا نَعُثَّالَهُمْ عَلَّا ﴿ اویر کا فروں کے کہ وہ ابھاریں انہیں (گناموں پر) ابھارنا 0 پس نہ جلدی کریں آیان پر ،ہم گن رہے ہیں ایکے لیے گننا 0 پیے کفار کی سزا ہے۔اس لیے کہ جب انہوں نے اللہ کے حکموں کونہیں مانا اور نہ اللہ کی رس کومضبوطی ہے یکڑا بلکہ اس کے برعکس انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں یعنی شیاطین کے ساتھ موالات رکھی' تو الله تعالیٰ نے شیاطین کوان پرمسلط کر دیا اور شیاطین نے ان کوورغلا کر گنا ہوں پر آ مادہ کرنا شروع کر دیا۔وہ انہیں کفر کی ترغیب دیتے ہیں'انہیں وسوسوں میں مبتلا کرتے ہیں'ان پرالقاء کرتے ہیں اوران کے سامنے باطل کومزین کر کے اور حق کو بدنما بنا کر پیش کرتے ہیں۔ پس باطل کی محبت ان کے دلوں میں داخل ہوکر جاگزیں ہوجاتی ہے وہ باطل کی خاطرای طرح کوشش کرتا ہے جس طرح حق پرست حق کے لئے جدو جہد کرتا ہے وہ اپنی کوشش اور سعی ے باطل کی مدد کرتا ہےاور باطل کے رائے میں حق کے خلاف جدوجہد کرتا ہےاور بیسب کچھاس بات کی سزا ہے کہاں نے اپنے حقیقی دوست اور سرپرست ہے مندموڑ کراپنے دہمن کو دوست بنالیا اور اپنے آپ کواس کے تسلط میں دے دیا۔ ورندا گروہ اللہ تعالی پرایمان لے آتا وراس پر بھروسہ کرتا تو شیطان اس پر بھی تسلط قائم نہ كرسكتا جيها كه الله تعالى نے فرمايا: ﴿ إِنَّهُ كَيْسَ لَهُ سُلْطِنٌ عَلَى الَّذِيْنَ امْنُوْا وَعَلَى رَبِّهِهُ يَتَوَكَّلُوْنَ ۞ إِنَّهَا سُلْطُنُهُ عَلَى الَّذِينَنَ يَتُوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ (النحل:٩٩/١٦) "اتان لوگوں پر کوئی اختیار حاصل نہیں جوایمان لاتے اور اپنے رب پر مجروسہ کرتے ہیں اس کا بس تو صرف انہی لوگوں یر چاتاہے جواسے اپنادوست بناتے ہیں اوران پر جواس (کے گمراہ کرنے) کی وجہ سے شرک کرتے ہیں۔'' ﴿ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ﴾ يعني آپان كفارك بارے ميں عبلت نه يجيح جوعذاب كے لئے جلدي مجاتے ہيں۔ ﴿ إِنَّهَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴾ " ہم تو خود ہی ان کے لیے (مدت) شار کررہ ہیں۔ " یعنی ان کے لئے ون مقرر کردیے گئے ہیں جن میں کوئی تقدیم ہوگی نہ تاخیر۔ہم انہیں کچھ مدت کے لئے مہلت وے کر برد باری ہے کام لے رہے ہیں تا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ جب اس مہلت کا کوئی فائدہ نہ ہوا تو ہم اے ایک غالب اور مقتدر ہتی کی طرح اپنی گرفت میں لے لیں گے۔ ed Vie يَوْمَ نَحُشُرُ الْمُتَّقِيْنَ إِلَى الرَّحْلِي وَفْلًا ﴿ وَنَسُونُ الْمُجْرِمِيْنَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرُدًّا ﴿ جس دن ہم اکٹھا کریں محمتقیوں کورممن کی طرف مہمان (بناکر) 0 اورہم ہانگیں محے مجرموں کوجہنم کی طرف پیاہے 0 られる لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَنَ عِنْكَ الرَّحْلِي عَهْدًا ١٠٠ نہیں اختیار رکھیں گے وہ سفارش کرنے کا، مگر جس نے لیا رحن (اللہ) کے بال سے عبد 🔾

1597 مَرْيَه

قَالَ ٱلنَّمْ ١١

اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں گروہوں' یعنی متفین و مجر مین کے درمیان تفاوت بیان کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ متفین کو ان کے شرک و بدعات اور دیگر گناہوں ہے بچنے کے سبب سے قیامت کے روز' اکرام و تعظیم کے ساتھ اکٹھا کر کے گاوروہ و فود کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ان کی منزل اوران کا مطلوب و مقصود رخمن و منان ہوگا اور بیضر وری ہے کہ آنے والے کا دل امید ہے لبرین ہواور جس کے پاس آیا ہے اس پر حسن ظن ہو۔ پس اہل تقویٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بے پایاں احسان کی امیدر کھتے ہوئے اور اس کی رضا کے گھر میں اس کی نواز شوں سے فوزیا بہوتے ہوئے اس کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اس کا سبب ان کے وہ نیک اعمال ہوں گے جوانہوں نے آگے بھیجے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی انباع کی اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے انبیاء ورسل کی زبان پر ان کے لئے اس ثو اب کا عہد کر رکھا ہے۔ پس وہ نہایت اظمینان کے ساتھ اپنے دب پر مجمور سے ورسل کی زبان پر ان کے لئے اس ثو اب کا عہد کر رکھا ہے۔ پس وہ نہایت اظمینان کے ساتھ اپنے دب پر کھروں گے ورسک کی زبان پر ان کے لئے اس ثو اب کا عہد کر رکھا ہے۔ پس وہ نہایت اظمینان کے ساتھ اپنے دب پر کھروں گے ورسک کی زبان پر ان کے لئے اس ثو اب کا عہد کر رکھا ہے۔ پس وہ نہایت اظمینان کے ساتھ اپنے دب پر کھروں ہوں گے۔

رہے مجرم' تو ان کو پیاسا ہی جہنم کی طرف ہا نکا جائے گا اور بیان کی بدترین حالت ہوگی کہ ان کو انتہائی ذلت و رسوائی کے ساتھ سب سے بڑے قید خانے اور بدترین عذاب میں' یعنی جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ وہ تھکے ماندے بخت پیاہے ہوں گئ وہ مدد کے لئے پکاریں گے مگران کی مددنہ کی جائے گئ وہ دعا نمیں کریں گے مگران کی دعا نمیں قبول نہ ہوں گی اور وہ سفارش تلاش کریں گے مگران کی سفارش نہ کی جائے گی۔

اس کے اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ لَا يَمْ لِكُونَ الشَّفَاعَةَ ﴾ یعنی وہ سفارش کے مالک ہوں گے نہ انہیں سفارش کا کوئی اختیار ہوگا۔ تہا م تر سفارش کا مالک اللہ تعالی ہی ہوگا۔ ﴿ قُلْ تِلْیہِ الشَّفَاعَةُ جَبِیعًا ﴾ (الزمر: ۲۳۹٤)

''کہد دیجئے سفارش سب اللہ کے لئے ہے۔' اور اللہ تعالی نے آگاہ فرمادیا ہے کہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی کیونکہ انہوں نے اللہ تعالی اور اس کے رسولوں پر ایمان لاکر اس سے کوئی عہد نہیں لیا ۔۔۔۔ ورنہ وہ خض جس نے اللہ تعالی اور اس کے رسولوں پر ایمان کے ذریعے اللہ تعالی ہے عبد لیا اور اللہ تعالی کی اطاعت کی تو وہ ان لوگوں میں شامل ہے جن پر اللہ تعالی راضی ہے اور اس کوسفارش حاصل ہوگی جیسا کہ فرمایا: ﴿ وَ لَا يَشْفَعُونَ اللَّالِيسَ ارْتَضِی ﴾ (الانبیاء: ۲۸۱۲)' وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگراس شخص کی جس ہے وہ (اللہ تعالی ) راضی ہو۔' اللہ تعالی نے ایمان باللہ اور اسے رسولوں کی اتباع کو عہد قرار دیا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اپنی کیا بوں میں اور اسے انبیاء ورسل کی زبان پر عہد کیا ہے کہ وہ ان لوگوں کو جزائے جیسل عطا کرے گاجوانبہاء ورسل کی اتباع کو جہد قرار دیا ہے کہونا نہاء ورسل کی اتباع کو جہد قرار دیا ہے کہونہ اللہ تعالی نے اپنی کیا بوں میں اور اسے انبیاء ورسل کی زبان پر عہد کیا ہے کہ وہ ان لوگوں کو جزائے جیسل عطا کرے گاجوانبہاء ورسل کی اتباع کرسے گے۔

وَقَالُوا التَّخَلُ الرَّحُمُنُ وَلَدًا ﴿ لَقَلُ جِئْتُمُ شَيْعًا إِدَّا ﴿ تَكَادُ السَّلُوتُ السَّلُوتُ السَّلُوتُ الرَّامِ الرَّالِ اللَّامُونُ السَّلُوتُ الرَّامِ اللَّامِ الللَّامِ اللَّهُ اللَّامِ اللَّامِ اللَّهُ اللَّامِ اللْمُوالِي اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللْمُعْمِلُولُ اللَّامِ اللْمُعَلِي الْمُعَلِّلِي الْمُ

قَالَ ٱلنَّمُ ١١ مَرْيَمُ ١٩

یدان لوگول کے قول کی قباحت کا بیان ہے جوعنا داورا نکار پر جے ہوئے ہیں اوراس زعم باطل میں مبتلا ہیں کہ رحمٰن نے اپنا بیٹا بنایا ہے۔ جیسا کہ نصار کی کہتے ہیں ﴿ الْمُسِیْحُ اَبْنُ اللّٰهِ ﴾ (التوبة: ۲۰،۱۹) ''می اللّٰد کا بیٹا ہے'' یہودی کہتے ہیں ﴿ عُزَیْرُ " ابْنُ اللّٰهِ ﴾ (التوبة: ۲۰،۱۹) ''عزیر اللّٰد کا بیٹا ہے'' اور مشرکین کہتے ہیں ' فرشتے اللّٰہ کی بیٹوں ہیں۔'' اللّٰہ تعالی ان کی باتوں ہے بہت بلند اور بڑا ہے۔

﴿ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ الِّلْأَ إِنِي الدِّحْلِينِ عَبُدًا ﴾ '' آسانوں اور زمین میں جو بھی ہیں وہ سب رحمٰن کے غلام بن کر آنے والے ہیں۔' یعنی ذکیل اور مطبع ہو کر بغیر کسی نافر مانی کے رحمٰن کی خدمت میں حاضر ہوں گئو شتے 'جن وانس سب اللہ کے مملوک اور اس کے دست تصرف کے تحت ہیں' اقتد ار میں ان کا کوئی حصہ ہے نہ تدبیر کا کنات میں ان کا کوئی اختیار ہے۔ ۔۔۔۔ جب اس کی شان اور اس کے اقتد ارکی عظمت سے ہو تب اس کا بیٹا کیسے ہوسکتا ہے؟

الله قَالُ ٱللَّهُ ١٦ مَرْيَمُ ١٩ مَرْيَمُ ١٩ مَرْيَمُ ١٩ مَرْيَمُ ١٩ مَرْيَمُ ١٩

﴿ لَقُنُ اَحْصٰهُمْ وَعَنَّهُمْ عَنَّا ﴾ اس کاعلم زمین اور آسانوں کی تمام خلائق کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اللہ تعالی نے ان کو اور ان کے اعمال کو شار کر رکھا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے نہ بھولتا ہے اور کوئی چیز اس سے چیپی ہوئی نہیں ہے۔ ﴿ وَکُلُّهُمُ اٰتِیْاءِ یَوْمُ الْقِیْلَمَةِ فَوْدًا ﴾ ' ہمرا یک اس کے پاس قیامت کے دن اکیلا ہی آ ہے گا۔'' یعنی اولا دُمال ودولت اوراعوان وانصار اس کے ساتھ نہوں گے۔ اس کے ساتھ اس کے عمل کے سوا پچھ نہ ہوگا۔ اللہ تعالی اس کے اعمال کا بدلہ دے گا اور اس سے پور اپور احساب لے گا۔ اگر اعمال استھے ہوں گے تو جز ابھی اچی ہوگی اور اگر اعمال برے ہوں گے تو ان کی جز ابھی بری ہوگی۔ جیسا کہ اللہ تعالی ارشاد فر ما تا ہے: ﴿ وَلَقُلُ حِمْثُمُونَا فُورُالٰی اللہ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

اِنَّ الَّذِيْنَ المَنُوْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَةِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحُنُ وُدًّا ﴿ الصَّلِحَةِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحُنُ وُدًّا ﴿ الصَّلِحَةِ صَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مَنِ اللَّهُ مِنْ مَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ مَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ مَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا

یاللہ تعالیٰ کی طرف ہے اپنان بندوں پرانعام ہے جنہوں نے ایمان وکمل صالح کو جع کیا ۔۔۔۔۔ کہ وہ ان کے لئے اپنے اولیاء اور زبین و آسمان کے رہنے والوں کے دلوں میں محبت اور مودت ڈال دیتا ہے۔ جب ان کے بارے میں دلوں میں محبت ہوجاتی ہے تو ان کے اکثر معاملات ان کے لیے آسمان ہوجاتے ہیں اور ان کو بھلائی ' دعا کمیں' راہنمائی اور امامت عاصل ہوجاتی ہے اس لئے ایک صحیح حدیث میں وارد ہے'' جب اللہ کی بندے ہے محبت کرتا ہوں' تو بھی اس سے محبت کرنا ہوں' تو بھی اس سے محبت کرنا ہوں' تو بھی اس سے محبت کرنا ہوں کو پکار کر کہتا ہے کہ اللہ فلال شخص ہے محبت کرتا ہوں' تو بھی اس ہے محبوب رکھو کرنے جب ان والوں کو پکار کر کہتا ہے کہ اللہ فلال شخص ہے محبت کرتا ہے' اس لئے تم بھی اسے محبوب رکھو آسمان والے اس سے محبت کرنے ہیں والوں میں اسے قبولیت عطا کی جاتی ہے' اللہ تعالیٰ نے سے بہت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دیس اللہ تعالیٰ نے اپنی اللہ تعالیٰ نے اپنی اللہ تعالیٰ نے اپنی اللہ تعالیٰ نے دیس اللہ تعالیٰ نے اپنی اللہ تعالیٰ نے دور اللہ تعالیٰ نے اپنی اللہ تعالیٰ نے اپنی اللہ تعالیٰ نے اپنی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اپنی اللہ تعالیٰ نے اپنی اللہ تعالیٰ نے دور اللہ

فَانَّهَا يَسَّرُنُهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنُنِدَ بِهِ قَوْمًا لُّنَّانَ پيشاآ مان رديج من ( قرآن ) وَ كَانَ بِنَ مَا كَا بِ وَثُرَجُرِي لِيَ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنُورَ لِهِ قَوْمًا لُكُانَةَ مُورِي السَّمَاء لِيَ الْمُتَّقِيْنَ وَلَيْ اللَّهُ مُورِي السَّمَاء لِيَ اللَّهُ مُورِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مُورِي اللَّهُ مُورِي اللَّهُ مُورِي اللَّهُ مُورِي اللَّهُ مُورِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مُورِي اللَّهُ مُورِي اللَّهُ مُورِي اللَّهُ مُورِي اللَّهُ مُورِي اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُورِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

النصف

صحیح البخاری٬ الادب٬ باب المقة من الله تعالی٬ ح: ١٤٠٠ و صحیح مسلم٬ البر و الصلة٬ باب اذا احب
 الله عبدا.....٬ ح:۲۳۳۷

قَالَ ٱلْمُرِالَ 1600 المَّالِينَ المَّالِينَ المَّالِينَ المُّلِينَ المُلْكِينَ المُلْكِينَ المُلْكِينَ المُلْكِينَ المُلْكِينِ المُلْكِينِ المُلْكِينِ المُلْكِينِ المُلْكِينَ المُلْكِينِ المُلْكِينِي المِلْكِينِ المِلْكِينِي المُلْكِينِي المُلْكِينِي المُلْكِينِي المُلْكِينِي المُلْكِ

اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمت کے بارے ہیں آگاہ فر ما تا ہے کہ اس نے رسول اللہ علی ایک فربان اقد س پراس قر آن کریم کو آسان کیا۔ اس کے الفاظ و معانی کو عام فہم بنایا تا کہ مقصد حاصل ہوا و راس سے فاکہ ہا ٹھایا جاسکے۔ ﴿ لِتُنْجَبُشُو بِهِ الْمُتَقَوِیْنَ ﴾ تاکہ آپ دنیا وی اوراخروی ثواب کی ترغیب کے ذریعے ہے متقین کو بشارت ویں اوران اسباب کا ذکر کریں جو بشارت کے موجب ہیں۔ ﴿ وَ تُنْدَیْدَ بِهِ قُوْمًا لُکُما ﴾ تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جواپنے باطل میں نہایت سے تناکہ ہوگا اور ان کے سامنے صراط باطل میں نہایت سے تناکہ ہوگا اور جوکوئی زندہ رہے گا تو دلیل کی متنقیم واضح ہوجائے گی۔ تب جوکوئی ہلاک ہوگا تو دلیل کی بنیا دیر ہلاک ہوگا اور جوکوئی زندہ رہے گا تو دلیل کی طاقت سے زندہ رہے گا۔

پھران کو پہلے لوگوں کی جنہوں نے انبیاء ومرسلین کو جھٹا یا ہلا کت کا ذکر کرکے ڈرایا ہے 'چنا نچہ فرمایا: ﴿ وَکُمُهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلِلْ اللّٰلِلْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْ اللّٰلِلْ اللّٰلِلْ اللّٰلِلْلِلْ اللّٰلِلْ الللّٰلِلْ اللّٰلِلْ اللّٰلِلْ اللّٰلِلْ الللّٰلِلْ اللّٰلِلْ اللّٰلِلْ اللللّٰلِلْ الللّٰلِلْ الللّٰلِلْ الللّٰلِلْ الللللّٰلِلْ الللّٰلِلْ الللّٰلِلْ اللّٰلِلْ

### تفسين سُورَة ظنه

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِينِي النَّهُ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِينِي النَّهُ اللهِ الرَّحِينِي الرَّحِينِي النَّهُ اللهِ الرَّحِينِي الرَّحِينِي النَّهُ اللهِ الرَّحِينِي اللهِ الرَّحِينِي اللهِ الرَّحِينِي اللهِ المُن المُن المُن المُن اللهِ المُن المُن اللهِ اللهِ المُن المُن اللهِ اللهِ المُن اللهِ اللهِ الرَّحِينِي اللهِ المُن المُ

1601 قَالَ أَلْمُ ١١ واضح رب كديه ني اكرم سَلَيْهُم كااسم كرام نبيس ب- ﴿ مَا آنْزُلْنَا عَكَيْكَ الْقُزْانَ لِتَشْقَى ﴾ ونبيس اتاراجم نے آپ پرقرآن اس لیے کہ آپ مشقت میں پڑیں۔''یعنی آپ کی طرف وجی بھیجے' قرآن نازل کرنے اور آپ کو شریعت عطاکرنے کا مقصد بینییں کہ آ ہے سیختی میں مبتلا ہوں' (ایبانہیں کہ ) شریعت میں کوئی تکلیف ہوجوم کلفین یرشاق گزرے اور عمل کرنے والوں کے قوی اس برعمل کرنے سے عاجز ہوجا کیں۔ وحی قرآن اور شریعت کوتو رحیم ورحمان نے نازل کیا ہےاوراہے سعادت اور فوز وفلاح کاراستہ قرار دیا 'اے انتہائی سہل رکھا'اس کے تمام راستوں اور درواز وں کوآ سان بنایا اورا ہے قلب وروح کی غذا اور بدن کی راحت قرار دیا۔ فطرت سلیم اورعقل منتقیم نے اے قبول کر کے اس کے سامنے سرتشلیم ٹم کر دیا کیونکہ فطرت سلیم اور عقل منتقیم کوعلم ہے کہ بید دنیا و آ خرت كى بھلائى برمشمل ہاں كئے فرمايا: ﴿ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّيمَنْ يَكْخُشِي ﴾ بياس ليے نازل كيا تا كهاس سےوہ شخص نصیحت پکڑے جواللہ تعالی ہے ڈرتا ہے۔ پس وہ جلیل ترین مقاصد کی خاطراس کے اندر دی گئی ترغیب ہے نصیحت پکڑ تااوراس کی وجہ ہے اس پڑ ممل کرتا ہے اوراس کے اندر شقاوت وخسران ہے جوڈرایا گیا ہے اس ہے ڈرتااورشریعت کے احکام جمیلہ ہے نصیحت پکڑتا ہے جن کاحسن و جمال مجمل طور برعقل میں جا گزیں ہے اور وہ ان تفاصیل کے مطابق ہیں جواس کی عقل وفطرت میں موجود ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو ( تذکرہ ) کہا ہے۔ کسی چیز کا'' تذکرہ''موجود ہوتا ہے البتہ انسان خود اس سے غافل ہوتا ہے یا اس کی تفاصیل متحضر نہیں موتیں۔اللہ تعالی نے اس' تذکرہ' (یادد ہانی) کواس شخص کے ساتھ مختص کیا ہے ﴿ لِبَسَن يَعُضُلِي ﴾ ' جواللہ تعالی ے ڈرتا ہے'' کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے نہ ڈرنے والا مختص اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور و ہخض فائدہ اٹھا بھی کیے سکتا ہے جو جنت پرایمان رکھتا ہے نہ جہنم پراوراس کے قلب میں ذرہ بھربھی خوف البی موجود نہیں؟ یہ ایسی بات ہے جو تجهى نہيں ہوتی ۔ اللہ تعالیٰ كا ارشاد ہے: ﴿ سَيَنَّ كُوْ مَنْ يَخْشُونِ ﴾ وَيَتَجَدَّبُهُا الْأَشْقَى ﴿ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُنْبِرِي ﴾ (الاعلى: ١٠١٨) "جوالله كاخوف ركھتا ہے وہى اس نصيحت بكڑتا ہے اور بد بخت (اور ب خوف انسان )اس سے پہلو تبی کرتا ہے وہ جو بہت بڑی دہمتی ہوئی آ گ میں جھوڑکا جائے گا۔'' پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن عظیم کی جلالت شان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ خالق ارض وساء کی طرف ہے نازل کردہ کتاب ہے جوتمام کا ئنات کی تدبیر کرتا ہے ۔۔۔۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کوحد درجہ اطاعت اورمحبت وتسليم كے ساتھ قبول كرواورانتهائي حدتك اس كى تغظيم كرو۔الله تعالیٰ نے بہت دفعہ (محلق)اور (أمسر) كومقرون (ساتھ ساتھ) بيان كيا ہے جيسا كه اس آيت كريمه ميں بھي ہے اور جيسا كه الله تعالىٰ كے اس ارشاد میں ہے: ﴿ أَلَا لَهُ الْحَلْقُ وَالْإِصْرُ ﴾ (الاعراف:٧١٧ ه )''آگاه ربوكتخليق بھي اس كي اورحكم بھي اسي كا إن اورجيها كفرمايا: ﴿ أَمُّلُهُ الَّذِي عَلَقَ سَبْعَ سَمُونٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَكَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ ﴾ الله المرا ا

(السطلاق: ١٢١٦)''الله بى تو ہے جس نے ساتوں آسان پيدا كئے اوروليى بى (سات) زمينيں'ان ميں امر اللى نازل ہوتا ہے۔''اس كى وجہ بيہ ہے كہ الله تعالى بى خالق كا ئنات 'حكم دينے والا اوررو كئے والا ہے۔ پس جس طرح اس كے سواكوئی خالق نہيں' اسى طرح مخلوق پر الله تعالی كے سواكوئی لازم كرنے والانہيں۔ان كے خالق كے سواكوئی تحكم دے سكتا ہے نہ روك سكتا ہے۔

نیز اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس کے خلق میں اس کی تدبیر کوئی وقد ری جاری وساری ہے اوراس کے امر میں دینی وشرعی تدبیر کارفر ماہے۔ ایس جیسے اس کی تخلیق اس کی حکمت کے دائر سے سے باہر نہیں نگلی 'اس نے کوئی چیز عبث پیدا نہیں کی ۔ پس اسی طرح اللہ تعالی صرف اسی چیز کا تھم دیتا ہے جوعد ل واحسان پر بہنی ہوا ورصرف عدل و احسان اور حکمت کے تقاضے کے مطابق ہی کسی چیز سے روکتا ہے۔ جب بید حقیقت واضح ہوگئی کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام کا نئات کا خالق اور مدبر ہے 'وہی تھم دینے والا اور روکنے والا ہے تو اس نے اپنی عظمت اور کبریائی کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ اَلْرَحْمَامُ مَا مُعَلَّی الْعَرْقِ ﴾' رحمٰن عرش پر'' جو تمام کا نئات سے بلند ممام کا نئات سے بلال کے اور تمام کا نئات سے جو اس کے جلال کے اور تمام کا نئات ہے جو اس کے جلال کے الکق اور اس کی عظمت و جمال سے مناسبت رکھتا ہے ۔ اپس وہ عرش پر مستوی اور کا نئات پر حاوی ہے۔

﴿ لَهُ مَا فِي السَّلُوْتِ وَمَا فِي الرَّدِضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ ''ای کے لیے ہے جو آسانوں میں ہے اور جو زمین ' میں ہے اور جوان دونوں کے درمیان ہے۔' تمام ملائکہ جن وانس' جوانات' جمادات اور نباتات۔ ﴿ وَمَا تَحْتَ اللَّوْی ﴾ ''اور جو کچھ سطح زمین کے بنجے ہے' سباللہ تعالیٰ کی ملکیت اور تمام لوگ اس کے بندے ہیں جواس کے دست تد ہیراوراس کی قضاوقد رکے تحت مسخر ہیں۔ افتدارالی میں ان کا کوئی حصنہیں اور وہ خودا پنی ذات کے لئے کسی نفع وفقصان موت وحیات اور دوبارہ اٹھائے جانے پر کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ ﴿ وَإِنْ تَکْبُهُوْ بِالْقُولِ فِیَانَّهُ لِلْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ وَقَعَالَ مُوتِ وحیات اور دوبارہ اٹھائے جانے پر کوئی اختیار نہیں رہوتی ہے اور اگر آپ اور گئی ہات کہ السّنو ﴾ ''اور اگر آپ اور گئی ہات کو۔' یعنی نفع و جانوں ہے جوانسان کے دل میں ہوتی ہے اور المجھی نطق زبان پر خبیں آئی ہوتی ۔ یا (السّسر) سے مرادوہ خیال ہے جوانسان کے دل میں آتا ہے اور (آخے فیہی) سے مرادوہ خیال ہے جوانسان کے دل میں آتا ہے اور (آخے فیہی) سے مرادوہ خیال ہی جانوں ہوگا۔ معنی ہے ہے کہم الہی چھوٹی بڑی اور ظاہر و باطن تمام اشیاء کا احاطہ کئے ہوئے ہاں ساتھ دل میں داخل ہوگا۔ معنی ہے ہے کہم الہی جوئی بڑی اور ظاہر و باطن تمام اشیاء کا احاطہ کئے ہوئے ہی اس برابر ہے۔

جب میہ بات متحقق ہوگئی کہ وہ کمالِ مطلق کا مالک ہے'اپنی تخلیق کے عموم کی وجۂ اپنے امرونہی اوراپنی رحمت کے عموم کی وجہ ہے'اپنی عظمت کی وسعت اور اپنے عرش پر بلند ہونے کی وجہ سے اور اپنی بادشاہی اور اپنے علم کے

قَالَ ٱلْمُ ١٦

عمل وفرت اوران کو می اور نیرالله کی عبادت کا مستحق ہاورای کی عبادت تحق ہے جس کوشر یعت اور عمل وفر اورای کی عبادت تحق ہے جس کوشر یعت اور عمل وفر الله کی عبادت باطل ہے۔ اس کے فرمایا: ﴿ اَللّهُ لِا اِللّهُ اِلاَ هُو ﴾ یعن کوئی معبود تق ہے نہ کوئی قابل عبادت جس کے سامنے عجب تذکل خوف امیداورانا بت کا اظہار کیا جائے اوراس کو پکارا عبار معبود تق ہے نہ کوئی قابل عبادت جس کے سامنے عبت تذکل خوف امیداورانا بت کا اظہار کیا جائے اوراس کو پکارا جائے مرصر ف الله ہی ۔ ﴿ لَهُ الْا لَهُ اللّهُ الل

1604

قَالَ ٱلمُراا

''شاید میں تمہارے پاس اس میں ہے ایک انگارا لاؤں۔'' تا کہتم اس ہے آگ تاپ سکو ﴿ اَوْ اَجِدُ عَلَى النّالِهِ هُوگَى ﴾ یا اس آگ کے پاس مجھے کوئی ایسا شخص مل جائے جو مجھے راستہ بتا دے۔ موی علینا کا مقصود تو حسی روشی اور اور حسی ہدایت تھا۔ مگر انہوں نے وہاں معنوی نور یعنی نور وہی پالیا۔ جس سے قلوب وارواح روشن ہوتے ہیں اور انہیں حقیقی ہدایت یعنی صراط متنقیم کی طرف را ہنمائی حاصل ہوئی جو نعتوں بھری جنت کو جاتی ہے۔ حضرت موی علینا ایک ایسی بھی نتھی۔ موی علینا ایک ایسی بھی نتھی۔

﴿ إِنِّى آنَا رَبُّكَ فَاخْلَخُ نَعْلَيْكَ إِنْكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّى مِن طُوًى ﴾ الله تعالى نے آگاه فرمایا که وه موی علیشا کارب ہے اور حضرت موی علیشا کو حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو الله تعالی کی مناجات کے لئے تیاراوراس کا اہتمام کر لیں اور اپنے جوتے اتار دیں کیونکہ وہ مقدس پاک اور قابل تعظیم وادی میں ہیں۔ اگر وادی کی تقدیس کے لیے کوئی اور چیز نہ ہوتی تب بھی حضرت موی کلیم اللہ علیشا کو مناجات کے لئے چن لینا ہی کافی تھا۔ بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موی علیشا کو جوتے اتار نے کا اس لئے حکم دیا تھا کیونکہ وہ گدھے کی کھال سے جوئے تھے۔ واللہ تعالی اعلم

وَانَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحَى ﴿
اور مِن نَهِ فِي بِندَرُلِيا مِ إِن وَغُور بِينَ اسكوجووى كَ جاتى مِن

﴿ وَاَنَا اخْتَرْتُكَ ﴾ یعنی میں نے لوگوں میں سے تجھے چن لیا ہے۔ بیسب سے بڑی نعت اوراحسان ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مولیٰ علیہ اور اورات شکر کا تقاضا کرتی ہے جواس کے لائق ہے اس لئے فرمایا ﴿ فَا سُتَمِعْ لِمَا يُوْجِی ﴾ یعنی اس وحی کوغور سے سن جو تیری طرف کی جارہی ہے وہ اس کی مستحق ہے کہ اس کوغور سے سناجائے کیونکہ بیدین کی اساس اور دعوت اسلامی کاستون ہے۔

الإيمان باب في قوله الله (إن الله لاينام) -- ع: ١٧٩

قَانَ ٱلمُّ ١٦ طُلَةُ ١٦ طُلَّةً

## 

پھراللہ تبارک وتعالی نے اس وحی کو بیان کرتے ہوئے فر مایا: ﴿ إِنَّكُونَى آنَا اللّٰهُ لَاّ إِلَّهُ اِلَاّ آنَا﴾ '' بےشک میں ہی اللہ ہوں 'میرے سوا کوئی معبود نہیں۔' یعنی اللہ ہی ہے جوالو ہیت کا مستحق اور اس سے متصف ہے کیونکہ وہ اساء وصفات میں کامل اور اپنے افعال میں منفر دہے جس کا کوئی شریک ہے نہ مثیل اور جس کا کوئی ہمسر ہے نہ برابری کرنے والا۔

﴿ فَاعْبُدُنِیْ ﴾ ' 'پس میری ہی عبادت کر۔' عبادت کی ظاہری اور باطنی اصولی اور فروعی تمام انواع کے ذریعے ہے۔ پھر نماز کا بطور خاص ذکر فر مایا 'حالا نکہ نماز عبادت میں داخل ہے۔ اس کی ایک وجہ نماز کا شرف وضل ہے اور دوسری وجہ بیہ ہے کہ نماز ایسی عبادت ہے جودل زبان اور اعضاء کی عبادت کو مضمن ہے۔

اِنَّ السَّاعَةَ اتِيَةً أَكَادُ أُخُفِيها لِتُجُزِى كُلُّ نَفْسِ بِمَا نَسُعَى ﴿ السَّاعَةَ اتِيَةً أَكَادُ أُخُفِيها لِتُجُزِى كُلُّ نَفْسِ بِمَا نَسُعَى ﴿ اللهِ تِيامَةَ وَاللهِ مِنْ وَاللهِ مَرَيا عِنَ لَا اللهِ اللهِ وَاللهِ مِنْ وَاللهِ مِنْ وَاللهِ مَنْ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ مَنْ اللهِ وَاللهِ مِنْ وَاللهِ مَنْ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ مَنْ اللهِ وَاللهِ مِنْ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ مَنْ اللهِ اللهِ وَاللهِ مِنْ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

﴿ إِنَّ السَّاعَةَ اتِيكَ ﴾ يعنى قيامت كى هُرْى كاواقع ہونالازى امر ہے۔ ﴿ أَكَادُ اُخْفِيْهَا ﴾ يعنى قيامت كى هُرْى خود آپ عَلَيْ السَّاعَةَ اتِيكَ ﴾ يعنى قيامت كى هُرْى خود آپ عَلَيْ السَّاعَةِ عُلْ اِنْ السَّاعَةِ قُلْ اِنْ السَّاعِةِ عُنْ اللَّهِ ﴾ (الاحزاب: ١٣١٣) '' آپ سے قيامت كى بارے ميں يو چھتے ہيں' كہد و بحث اس كاعلم اللہ كے پاس ہے۔' اور فرمایا: ﴿ إِنَّ اللَّهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ (لقمل: ١٣١١) '' قيامت كاعلم اللہ بى كے پاس ہے۔' اللہ تعالى نے اس كاعلم اللہ بى كے پاس ہے۔' اللہ تعالى نے اس كاعلم كوتمام مخلوقات سے چھيار كھا

قَالَ ٱلَّمْ ١٦

ہے قیامت کے بارے میں کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے نہ کوئی نبی کمرسل۔

اور قیامت کے آنے کی حکمت بیہ کہ ﴿ لِیَعْجُونِی کُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَی ﴾ ہر خض نے جو بھلے یابرے اعمال میں بھاگٹ وڑی ہے اسکوان کی جزادی جائے کیونکہ قیامت دارالجزا کا دروازہ ہے۔ ﴿ لِیَجُونِی الَّذِیْنَ اَسَاعُواْ مِی بِمَا عَبِدُوْا وَ یَجْوِنِی الَّذِیْنَ اَسَاعُواْ مِی بِمَا عَبِدُوْا وَ یَجْوِنِی الَّذِیْنَ اَسَاعُواْ مِی الله مِی الله میں ان کے اسکوان کے اسکوان کے اسکوان کواجھا بدلہ دے۔''

فَلَا يَصُلَّ نَكُ عَنْهَا هَنْ لاَ يُؤْمِنْ بِهَا وَاتَّبَعَ هُوْنَ فَكُرُدُى ﴿
يَ مَنْ وَكَ يَهُ هُوالِ عَوْفَى جُونِيں ايمان التا ساتھ اسكے، اور پروی کی اس نے اپی خواہش کی پی تو (بھی) ہلاکہ ہوجاے وہ خوض جونیں ایمان التا ساتھ استے، اور پروی کی اس نے اپنی خواہش کی پی تو اس کے واقع ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتا وہ آپ (سی اللی اس اور شک جزاوسز اپر ایمان لانے اور اس کے مطابق عمل کرنے سے روک نہ دے۔ وہ اس بارے میں شک کرتا ہے اور شک بیروی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے خواہشات نفس کی پیروی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس بارے میں باطل دلائل کے ذریعے سے بحث کرتا ہے خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے مقد ور بھر قیامت کے بارے میں شبہات پیدا کرتا ہے اس کا مقصد حق تک پہنچنا نہیں بلکہ اس کا مقصد حق تک پہنچنا نہیں بلکہ اس کا مقصد صرف خواہشات نفس کی پیروی ہے۔ جس شخص کا بیمال ہواس کی بات پر کان دھرنے اور اس کے اقوال و افعال کو جو قیامت پر ایمان لانے سے روکتے ہیں قبول کرنے سے بچے۔

جس خفس کا میعال ہے اس ہے بیخ کا اللہ تعالی نے صرف اس کئے تھم دیا ہے کہ وہ ایس شخص ہے جس کا دجل اور اس کی وسوسہ اندازی مؤن کے لیے سب سے زیادہ ڈرنے کی چرنے اور نفوس انسانی کی فطرت ہے کہ وہ اپنے جنس کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اس میں تعبیداور اشارہ ہے کہ ہراس شخص سے بچاجائے جو باطل کی طرف وعوت دیتا ہے ایمان واجب یا اس کی بخیل ہے روکتا ہے اور قلب میں شبہات پیدا کرتا ہے نیز ان تمام کتابوں سے بچاجائے جو باطل نظریات پر مشتمل ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالی پر ایمان آخرت پر ایمان اور اللہ تعالی کی عباوت کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ میتیوں امور ایمان کی اساس اور دین کا ستون ہیں۔ اگر سیامور کا لی ہیں تو دین بھی کامل ہے اور ان امور کے فقد ان یا ان کے نقص رہنے ہے دین بھی ستون ہیں۔ اگر سیامور کا لی نظر اللہ تبارک و تعالی کا وہ ارشاد ہے جس میں ان گروہوں کی سعادت اور شقاوت کی میزان کے بارے میں خبردی گئی ہے جن کو کہ اس میالے گئی تھی فی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور میں اس جولوگ ایمان لائے ایمان لائے ایمان کیا عیسائی جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور میں علی کی خوف ہوگا نہ وہ مگین ہوں گے۔ 'ارشا فر مایا: ﴿ فَتُورُدُی ﴾ لیمن اگر آپ نیک علی بھی گرے کا ان کے لئے کوئی خوف ہوگا نہ وہ مگین ہوں گے۔' ارشا فر مایا: ﴿ فَتُورُدُی ﴾ لیمن اگر آپ نیک علی بھی کرے گا ان کے لئے کوئی خوف ہوگا نہ وہ مگین ہوں گے۔' ارشا فر مایا: ﴿ فَتُورُدُی ﴾ لیمن اگر آپ نیک علی بھی کرے گا ان کے لئے کوئی خوف ہوگا نہ وہ مگین ہوں گے۔' ارشا فر مایا: ﴿ فَتُورُدُی ﴾ لیمن اگر آپ

قَالُ ٱللَّهُ ١٦ قَالُ أَلَهُ ٢٠ طَلَّهُ ٥٠ اللَّهُ ١٦ عَلَى اللَّهُ ١٦ عَلَى اللَّهُ ١٦ عَلَى اللَّهُ ١٦ عَلَى

ال خص كرائة برگامزن ہوئ جو ذكوره امور سے روكتا ہے تو آپ ہلاك ہوكر بدیختى كا شكار ہوجا كيں گے۔
وكما تِلُك بِيمِيننِك لِيمُوسٰى فَالَ هِي عَصَائَ اَتُوكُو اَعْلَيْهَا وَاهْشُ بِهَا عَلَى غَنبِي اوركيا ہِيرِينِنِك لِيمُوسٰى فَالَ هِي عَصَائَ اَتُوكُو اَعْلَيْها وَاهْشُ بِها عَلَى غَنبِي اوركيا ہِيرِيرے دائيں ہِي مون ان الْفِها لِيمُوسٰى فَالْفُها فَافُه هَا فَاذَا هِي وَلِي فِيها مَارِبُ اُخُرى فَ قَالَ الْفِها لِيمُوسٰى فَالْفُها فَافُه هَا فَاذَا هِي اوريرے لياں معاصد بيں اور بحن الله نے فرايا، وال دے اے، اے مون ان بن جب ان فوالله فوافہ واضم مُن سَنْعِيلُها سِيرَتَها الْاُولٰى فَافُهُ وَاضْمُمُ الله عَنها وَلا تَخَفُّ سَنْعِيلُها سِيرَتَها الْاُولٰى فَا وَاضْمُمُ الله عَنها وَلا تَخَفُّ بَيْنَا الله وَلا ال

جب الله تعالی نے موئی مایش کے سامنے اساس ایمان کا ذکر کیا تو ارادہ فر مایا کہ وہ ان کے سامنے اساس ایمان کوا چھی طرح واضح کر دے اور انہیں اپنی نشانیاں دکھائے جن سے ان کا دل مطمئن اور آئکھیں شمنڈی ہوں اور وشمن کے مقابلے میں الله تعالیٰ کی تائید سے ان کے ایمان کو تقویت حاصل ہو' اس لئے فر مایا: ﴿ وَمَا تِلْكُ بِيمِينْنِكَ يُسُولُهِي ﴾ ''الله تعالیٰ کا بیارشاداس کے باوجود تھا کہ الله تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے مگر الله تعالیٰ نے اس مقام پر زیادہ اہتمام کی بنا پر استفہام کے اسلوب میں کلام فر مایا۔ موئی علیہ اسلوب میں عرض کیا: ﴿ هِی عَصَامَی اَتَو کُوا عَلَیْها وَاهُشُی بِها عَلَیٰ عَنینی ﴾ '' بیمیری الشمی فر مایا۔ موئی علیہ اس پر غیک لگا تا ہوں اور اپنی بکر یوں کے لیے ہے جھاڑتا ہوں۔'' اس میں الله تعالیٰ نے دوفوا کہ ذکر مرمائے ہیں۔

- (۱) آدمی کے لئے فائدہ وہ چلنے پھرنے اور کھڑے ہونے میں اس کا سہارالیتا ہے اور اے اس سے مدد حاصل ہوتی ہے۔
- (۲) بہائم کے لئے فائدہ 'آدمی اس کے ذریعے ہے اپنی بھیڑ بکریوں کو چراتا ہے۔ جب وہ اپنے مویشیوں کو درختوں کے پاس چراتا ہے تو اس سے درختوں کے پتے جھاڑتا ہے 'یعنی بیعصا درخت پر مارتا ہے تا کہ پتے جھڑیں اوران کو بکریاں چرلیں۔

پیر حضرت موی ملینا کاحسن خلق ہے جس کے آثار ہیے ہیں کہ وہ بہائم وحیوانات کے ساتھ بھی اچھا سلوک

1608 کرتے تھے اوران کے ساتھ حسن رعایت ہے بیش آتے تھے' نیزیداس بات کی دلیل ہے کہ حضرت مویٰ عالیہ ایر الله تعالیٰ کی عنایت تھی الله تعالیٰ نے انہیں چن کرایے لئے مخصوص کرلیا تھااللہ تعالیٰ کی رحت اور تھمت اس مخصیص كا تقاضا كرتى تقى - ﴿ وَلِي فِينُهَا مَأْرِبُ أُخُرِي ﴾ "اورمير بي لياس مين دوسر بي مقاصد بهي مين -"يعني ان مذکورہ دومقاصد کے علاوہ ویکر مقاصد۔ بیموی علیشا کا ادب تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ ان کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے .... بیسوال عصا کے عین کے بارے میں ہے یااس کی منفعت کے بارے میں اس میں دونوں احتمالات ہیں....موٹی علیشائے اس کے عین اور منفعت میعنی دونوں احتمالات کے مطابق جواب دیا۔اللہ تعالى في حضرت موى عليه الماد فرمايا: ﴿ أَلْقِهَا لِلمُولِدِي ۞ فَٱلْقُبِهَا فَاذًا هِي حَدَّةٌ تَسْعَى ﴾ [ موى ال زمین پر ڈال دے' تو انہوں نے ڈال دیا' پس وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔' اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیعصاایک بہت بڑے سانب میں تبدیل ہو گیا اور موی علیظ خوف کھا کر بھا گے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔اس سانب کا وصف بیہ بیان فر مایا کہ وہ حرکت کرتا تھا بیا یک وہم کے از الے کے لئے تھا جومکن تھا کہ کہیں بیرنہ مجھ لیا جائے کہ یہ سے تخیل کی کارفر مائی ہےاوراس میں کوئی حقیقت نہیں \_ پس اس کے حرکت کرنے نے اس وہم کا از الد کر دیا۔ الله تعالى نے حضرت موى عليا عفر مايا: ﴿ خُنُ هَا وَكَ تَحَفُّ ﴾ "اے پکڑلے اور مت ڈر' بعنی اس ے تجه كوكوئي تكليف نهيس بينيج كى - ﴿ سَنُعِينُ هَا بِسِيْرِتُهَا الْأُولِي ﴾ يعني بهما إلى اصلى بيئ اورصف كي طرف لوٹا دیں گے جوعصا کی ہوتی ہے۔مویٰ علیائے ایمان اور تسلیم ورضا ہے اللہ تعالیٰ کے علم کی تعمیل کی اور سانے کو بکڑلیا اورسانیاسی جانے بیچانے عصامیں تبدیل ہوگیا۔ بدریبلا) معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے معجزے کاذکر کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ وَاضْهُمْ مَدَاكَ إِلَى جَنَاحِكَ ﴾ لعنى اپنا ہاتھ اپنے كريبان ميں ڈال اور اپنے باز وكو اپنے ساتھ لگالے جوانسان کے پر ہیں۔﴿ تَخْرُجُ بِيُضَاءً مِنْ عَيْرِ سُوِّي ﴾ یعنی بغیر کسی عیب اور برص وغیرہ کے سفید جمکتا موا تكلے كا۔ ﴿ إِينَةً أُخْرِي ﴾ يدوسرام عجزه بـ الله تبارك و تعالى نے فرمايا: ﴿ فَنَانِيكَ بُرُهَا فَن صِنْ دَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلاَ بِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فْسِقِينَ ﴾ (القصص: ٢٢/٢٨)" تير درب كي طرف ي يدوم عجز ي ہیں' فرعون اوراس کے دربار یوں کی طرف وہ پڑے نافر مان لوگ ہیں ۔'' ﴿ لِنُورِكَ مِنْ الْمِيْنَا الْكُنْوِي ﴾ يد مذكور افعال ..... يعنى عصا كاساني بن جانا اور ہاتھ كا ديكھنے والول كے لئے سفید چمکدار ہو جانا.....صرف اس لئے سرانجام دیتے ہیں تا کہ ہم تجھ کو اپنی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کروائیں' جو تیری رسالت کی صحت اور جو پچھ تو لے کر آیا ہے اس کی حقیقت پر دلالت کرتی ہیں اور یوں تجھ کو اطمینان قلب حاصل ہوگا' تیرےعلم میں اضافہ ہوگا اور تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور نصرت کے وعدے پر بھروسہ کرے گا'نیز بینشانیاں ان لوگوں کے سامنے جمت اور دلیل ہوں گی جن کی طرف تجھے کو مبعوث کیا جار ہاہے۔

قَالَ ٱلمَّهُ

اِذْهَبُ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَعْی ﷺ قَالَ دَبِ اشْرَحُ لِی صَدْرِی ﴿ وَیَسِرُ لِیَ وَافْرُون کَالِمِن کِلِمِن کِلِمِن کِلِمَان کِلَمان کِلِمان کِلُمان کِلُمان کِلُمان کِلُمان کُلُم کُلُم وَاجْعَل کِی وَزِیراً اَمُرِی ﴿ وَاجْعَل کِی وَاجْعَل کِی وَزِیراً مِرا کَام اور کھول دے گرہ میری زبان کی (تاکہ) وہ جمعیں میری بات اور بنا دے میرے لئے وزیر مِنْ اَهْلِی ﴿ هُلُون کُلُم اَنْ اَخْمِی ﴿ اَشُکُوکُ لِی ﴾ اَشُکُوکُ لِی ﴾ وَانشُوکُهُ فِی اَمْرِی ﴿ وَاسْرُکُهُ فِی اَمْرِی ﴿ وَاسْرُکُهُ فِی اَمْرِی ﴾ میری ان کی (تاکہ) میں ایک اس کے دریا ہاں کی ایک کُلُون کے اَشْکُوکُ اِنْ اَنْکُ کُلُون کِی اَنْکُوکُ کُلُون کِی کُلُون کُلُون

الله تعالى نے اپ نبى محمر صطفى تا يُعِيْم عفر مايا: ﴿ فَبِهَا رَحْمَةٍ قِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّا غَلِيْظَ اللهِ اللهُ كَاللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّا غَلِيْظَ اللهِ اللهُ كَارِمت بِ كَدَا بِ ( مَنْ عَوْلِكَ ﴾ (ال عمران: ١٥٩١٣) ' يالله كى رحمت بكدا ب كدا بر مَنْ حَوْلِكَ ﴾ (ال عمران: ١٥٩١٣) ' يالله كى رحمت بكدا بر مَنْ عَوْلِكَ ﴾ (ال

قَالَ أَلَمُ ١١ قَالُ 1610 قَالُهُ عَلَيْهِ ٢٠ قَالُ اللَّهُ ١١ قَالُ أَلَمُ ١١ قَالُ ١٠ قَالُمُ ١١ ق

زم دل ہیں اگر آپ تندخو بخت دل ہوتے تو بیسب آپ کے اردگر دسے چھٹ جاتے۔''لوگ ( داعی کی ) زم خو کی' کشادہ دلی اوران کے بارے میں اس سے انشراح صدر کی بنا پر قبول حق کے قریب آتے ہیں۔

﴿ وَ يَشِوْ لِنَّ ٱمْدِی ﴾ یعنی میرے لئے میراہر معاملہ اوراپنے راستے میں میری ہرمنزل کوآسان کردے میرے سامنے جومشکلات اور ختیاں ہیں ان کوزم کردے۔ معاملے کوآسان کرنا ہیہ کہ دائی نہایت آسانی کے ساتھ مماملات کوان کے اپنے اپنے دائرے ہیں نمٹا سکے۔ ہڑخض سے اس کے مزاج کی مناسبت سے مخاطب ہواور اسے اس طریقے سے دعوت دے جوقبول حق کے قریب ترجو۔

﴿ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِيْ ۞ يَفْقَهُوْا قَوْلِي ﴾ موی طینا کی زبان میں تقل تھا جس کی وجہ سے ان کی بات مشکل سے بمجھ میں آتی تھی ۔ جیسا کہ فسرین کی رائے ہے اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فر مایا: ﴿ وَ ٱبْخِیْ هُرُونُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِیْ لِسَانًا ﴾ (القصص: ٣٤/٢٨) ''اور میرا بھائی ہارون' مجھ سے زیادہ فسیح اللسان ہے۔'' حضرت موی طینا نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہوہ ان کی زبان کی گرہ کھول دے تا کہ لوگ ان کی بات کو بمجھ سیس اور خطاب اور معانی کے بیان کا مقصد یورا ہو سکے۔

﴿ وَاجْعَلْ بِي وَزِيْرِا مِنَ اَفْلِي ﴾ يعنى ميرے گھر والوں ميں سے مير الددگار بنا دے جو ميرى مددكرے جو ميرا مير ابو جھ بٹائے اور جن لوگوں كى طرف مجھے رسول بنا كر بھيجا جا رہا ہے ان كے مقابلے ميں مجھے تقويت دے اور اللہ تعالىٰ سے يہ بھى دعاكى كہ بيددگار ان كے گھر والوں ميں سے ہواس ليے كہ بيصلدر حى كا ايک طريقہ ہے۔ انسان كى نيكى كاسب سے زيادہ مستحق اس كارشتہ دار ہوتا ہے ' پھر اپنى دعا ميں اس مددگار كانعين كرتے ہوئے فر مايا: ﴿ هُرُونَ آجَى ۞ اللهُ كُونَ آجَى ۞ اللهُ كُونَ ﴾ يعنى مجھے مير سے بھائى كے ذريعے قوت عطاكر اور ميرى كم كومضوط كر۔ الله تعالىٰ نے فر مايا: ﴿ سَنَشُ لُنُ عَضْدَ كَى بِالْحِيْفَ وَنَجْعَلُ لَكُهُمَا سُلُطْنًا ﴾ (القصص ١٨٠٥ ٣)' ہم آپ كے بھائى كے ذريعے ہے آپ كے ہاتھ مضبوط كريں گاور آپ دونوں كو غلبوديں گے۔' ﴿ وَاللّٰهِ كُلُهُ فِيْ آصُرِى ﴾ نبوت ميں اسے مير اثريک بنادے۔ يعنی اسے بھی نبی اور رسول بنادے جس طرح مجھے بنایا ہے۔

پھراس کا فائدہ بیان کرتے ہوئے عرض کیا: ﴿ کَیْ نُسَیّبَحَكَ كَثِیرًا ﴾ وکی علینا کو معلوم تھا کہ تمام عبادات اور دین کا دارو مداراللہ تعالی کے ذکر پر ہے تو انہوں نے اللہ تعالی ہے دعا کی کہ وہ ان کے ساتھ ان کے بھائی کو بھی نبوت عطا کر دے وہ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر یعنی تبییج جہلیل اور عبادات کی دیگر انواع میں اضافہ ہوگا۔ ﴿ إِنَّا کَ کُنْتَ بِنَا بَصِیْرًا ﴾ اے اللہ! تو ہمارے حال ماری کمزوری اور ہمارے بحرکو جانتا ہے اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم ہر معاطم میں تیرے محتاج ہیں تو ہمیں ہم ہے زیادہ دیکھتا ہے اور ہمیں ہم نے تجھے جوسوال کیا ہے وہ ہمیں ہم

قَالَ ٱللَّهُ ١٧ طُلَّمُ ٢٠

عطا کر کے ہمیں ممنون فر مااور ہماری دعا قبول فر ما۔

مویٰ علیا کاسوال اس امر پردلالت کرتا ہے کہ آپ کواللہ تعالیٰ کی کامل معرفت حاصل بھی آپ کمال در جے کے ذبین وقطین تھے اور تمام معاملات کی کامل معرفت رکھتے تھے اور کامل خیرخوا ہی ہے بہرہ ور تھے نیز بیاس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا اور مخلوق کی را بہنمائی کرنے والا اسسخاص طور پر جب اس داعی کے مخاطب اہل عنا دُمتکبر اور سرکش لوگ ہوں ۔۔۔۔۔ کشادہ دلی او نیوں پر برد باری اور فصاحت زبان 'جس کے ذریعے سے وہ اپنے مقاصد اور ار ادول کی تعبیر پر قادر ہو مختاج ہوتا ہے بلکہ اس مقام پر فائز شخص کے لئے فصاحت و بلاغت نہایت ضروری ملکہ ہے کیونکہ اسے کثر ت سے بحث و تکرار کی ضرورت پیش آتی ہے علاوہ از یں فیصاحت و بلاغت نہایت ضروری ملکہ ہے کیونکہ اسے کثر ت سے بحث و تکرار کی ضرورت پیش آتی ہے علاوہ از یں بیچھی اس کی ضرورت ہے کہ وہ حق المقدور حق کوخوب صورت اور مزین کر کے پیش کرے تا کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیرا ہواور باطل کی قیاحت و شناعت کوا جاگر کرے تا کہ لوگ اس سے متنفر ہوں ۔

اس کے ساتھ ساتھ دائی حق اس بات کا بھی مختاج ہے کہ اس کے معاطعے میں آسانی پیدا ہواور وہ اس کے درست طریق گفتگو کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے درست طریق گفتگو کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے داست کی طرف دعوت دے اور لوگوں کے ساتھ ان کے حسب حال معاملہ کرے اور ان سب باتوں کی تنگیل میہ ہو تحض میہ وصف رکھتا ہواس کے پچھاعوان و مددگار ہوں جو اس کے مقصد کے حصول میں اس کی مدد کریں کیونکہ جب آوازیں زیادہ ہوں گی تو وہ زیادہ اثر انداز ہوں گی' اس لئے مویٰ طیابیا نے ان امور کا سوال کیا تھا جو انہیں عطا کردئے گئے۔

اگرآپ انبیاء کی حالت پرغور کریں گے؛ جن کومخلوق کی طرف بھیجا گیا' تو ان کے احوال کے مطابق ان کوائی حال میں پائیس گے۔ خاص طور پر افضل الانبیاء خاتم المرسلین جناب محمد سکھیٹی کو جو ہرصفت کمال میں بلند ترین درج پر فائز تھے۔ آپ سکھیٹی کوجس طرح شرح صدر' تیسیر امر' فصاحت زبان' حسن تعبیر و بیان اور حق کی راہ میں اعوان وانصار یعنی صحابہ و تا بعین اور ان کے بعد آنے والوں سے نواز آگیا' دوسرے انبیاء کو بیخو بیاں اس انداز

ہے میسرنہیں آئیں۔

وَلَقَانُ مَنَنَا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَى ﴿ إِذْ اَوْحَيْنَا إِلَى اُوْكَى مَا يُوْحَى ﴿ اللهِ وَلَيْكُ مَا يُوْحَى ﴿ اللهِ وَلَيْكُ مَا يَوْجَى ﴿ اللهِ وَلَيْكُ مِن اللهِ وَفِي النّافِلِ يَاخُنُهُ وَلَيْكُولِ اللهَ عَلَيْكُ مَا الْمَيْمِ فَلْيُلُقِعُ الْمَيْمُ فِلْ اللّهَ عِلْ اللّهَ عَلَى اللّهَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

اور خاص کر لیا میں نے مختبے اپنے کام کے لیے 0

الله تبارک و تعالی نے یہ بیان کرنے کے بعد کہ اس نے اپنے بند نے اور رسول حضرت موی بن عمران علیا اور وی وی وی استان کی پرورش دین وی رسالت اور قبولیت دعا ہے نواز اسساس نعمت کا ذکر فر مایا جواس نے حضرت موی علیا اوان کی پرورش اور ان کوا یک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقل کرتے وقت عطا کی تھی 'چنا نچے فر مایا: ﴿ وَلَقَدُ مُعَنَا عَلَيْكُ مُرَةً الله وَ مَا يَعْ فَرَوْنَ کَ مُونَ عَلَيْكُ مُرَةً الله وَ مَا يَعْ مُراف البام کیا کہ وہ بھے ورضاعت کے وقت فرعون کے نوف سے ایک صندوق میں ڈال دیے کیونکہ فرعون نے بی اسرائیل کے بچوں کو ذرکے کرنے کا حکم دے رکھا تھا موی علیا گیا گی والدہ نے آپ کو چھپادیا 'انہیں حضرت موی علیا گیا کے بارے میں شخت خوف لاق جوا چنا نچا نہوں نے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا یعنی دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اللہ تعالی نے دریا کو تکم دیا کہ دو اس صندوق کو اللہ تعالی اور حضرت موی علیا اور حضرت موی علیا تا کہ دو اس صندوق کو کنارے پرلگادے۔ اللہ تعالی نے یہ مقدر کردیا کہ اس صندوق کو اللہ تعالی اور حضرت موی علیا کا سب سے بڑا دیمن کی کرلے اور اس کی اپنی اولاد کے ساتھ تربیت حاصل کرے اور جوکوئی اس کود کھے اس کی کا سب سے بڑا دیمن کی کرلے اور اس کی اپنی اولاد کے ساتھ تربیت حاصل کرے اور جوکوئی اس کود کھے اس کی آئی میں شعندی ہوں۔

1613 قَالَ أَلَمُ ١١ اى كَيْ فرمايا: ﴿ وَٱلْقَدْتُ عَلَيْكَ مَحَيَّةً مِّنِينَ ﴾ "اوريس نے ڈال دی جھ يرمحت اپني طرف ہے۔ "يعني جُوكُونَي آپُود يَكِتامُجت كرن لِكَتاتِها ﴿ وَلِيصِّنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴾ يعنى تاكنوميري آنكهول كيماميخ ميري حفاظت میں تربیت حاصل کرےاور رحیم وکریم اللہ کی سریرتی ہے بڑھ کرکس کی کفالت اور دیکھ بھال جلیل القدراور کامل ہوسکتی ہے جوایے بندے کواس کے مصالح عطا کرنے اور ضرر رسال امور کواس سے دور کرنے کی پوری قدرت ر کھتا ہے؟ اپس مویٰ ملینڈا ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل ہوتے ' تو اللہ تعالیٰ ہی ان کی مصلحت کے مطابق ان کی تدبیر فرما تا اور بیاللہ تعالیٰ کی حسن تدبیر ہی تھی کہ جب مولیٰ عالیٰ اوشمن کے قبضے میں چلے گئے تو ان کی والدہ بخت ہے چین ہوگئیں اوران کا دل رنجیدہ ہو گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کومضبوط نہ کیا ہوتا تو قریب تھا کہ وہ حضرت مویٰ علیٰ کا بھید کھول دیتیں۔اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے مویٰ علیٰ الا برتمام دودھ بلانے والیوں کا دودھ حرام کر دیا۔ انہوں نے کسی عورت کی چھاتی کو منہ نہ لگایا تا کہ معاملہ آخر کار ماں تک پہنچے اور ماں ان کو دودھ یلائے' بچہ مال کے پاس رہےاور مال مطمئن اور پرسکون ہواوراس کی آئکھیں ٹھٹڈی رہیں۔ فرعون کے کارندے دودھ بلانے والیوں کوایک ایک کر کے بچے کے پاس لائے مگراس نے کسی کی حصاتی کو قبول نہ کیا۔مویٰ ملیٰظ کی بہن آئی اور فرعون اور اسکے کارندوں سے کہنے لگی۔ ﴿ هَلْ أَدُّنُّكُمْ عَلَى آهُل بَيْتِ تَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نُصِحُونَ ﴾ (القصص:١٢/٢٨) `` كيامين تههيرا يس گفرانے كے متعلق نه بتاؤں جو اسکی کفالت کریں اور اسکی خیرخوا ہی بھی کریں؟'' چنانجہ اس طرح ہم نے مویٰ ملیٹھ کو اسکی ماں کے پاس پہنچادیا۔ ﴿ فَرَجَعْنَكَ إِلَّى أُمِّكَ كُنْ تَقَوْ عَيْنُهَا وَلَا تَخْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا ﴾ ( بجرهم نے تجھے تیری مال کی طرف لوٹایا' تا کہ اسکی آئیجیں شنڈی ہوں اور وہ نم نہ کرے اور تو نے ایک جان کوٹل کر دیا۔'' وہ مقتول قبطی تھا۔ ایک روز موی علیدا ایے وقت شہر میں داخل ہوئے جب شہر کے لوگ غفلت میں تھے۔ آپ نے ویکھا کہ دو محض آپس میں الر رے ہیں ان میں ایک موٹی الی آئی کی قوم کا آ دمی تھا اور دوسراا نکی تشن قوم یعنی قبطیوں تے علق رکھتا تھا۔﴿ فَاسْتَغَا ثَنَّهُ الَّذِي مِنْ شِيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَّزَةُ مُولِمي فَقَطٰي عَلَيْهِ ﴾ (القصص:١٥١٨) " جُوض الكي

قوم سے تھااس نے اس شخص کے خلاف مویٰ کو مدد کیلئے بکارا جواسکی مثمن قوم سے تھا'مویٰ نے اسکوا یک گھونسا مارا

اوراسكا كام تمام كرديا\_' اس يرموي عليه في الله تعالى سے مغفرت طلب كي الله تعالى في انكوبخش ديا\_حضرت

مویٰ علیالا کومعلوم ہوا کہ در بار کے لوگ انکو تلاش کرر ہے ہیں تا کہ انگوتل کر دیا جائے تو وہ وہاں سے فرار ہو گئے ۔

فُتُونًا ﴾ يعني جم نے تجھ كو آز مايا اور تجھ كوا ہے تمام احوال ميں راست رويايا 'يا جم تجھ كومختلف احوال واطوار ميں منتقل

﴿ فَنَجَيْنِكَ مِنَ الْغَقِرِ ﴾ ''پس ہم نے تجھ کونجات دی غم سے'' یعنی گناہ کی سزااور قتل ہے۔ ﴿ وَ فَتَنْكَ

كالمحاكم كاكركاك

اہل مدین میں گئی سال رہا۔' یعنی جب حضرت موئی طایقا کوفرعون اور اس کے درباریوں نے قبل کرنے کا منصوبہ بنایا تو موئی طایقا و ہاں سے فرار ہوکر مدین بین جے گئے اور وہاں انہوں نے نکاح کر لیا اور مدین میں آٹھ یا دس سال رہے۔ ﴿ فَتُحْرِیْتُ عَلَیٰ قَکَرِیْلُی ﴾ ' ' پھرتو آیا تقدیر کے مطابق اے موئی!' یعنی تو اس مقام پر اتفا قا' بغیر قصد وارا دہ اور بغیر ہماری تدبیر کے نہیں پہنچا بلکہ ہمارے لطف و کرم اور اندازے سے یہاں پہنچا ہے۔

قصد وارا دہ اور بغیر ہماری تدبیر کے نہیں پہنچا بلکہ ہمارے لطف و کرم اور اندازے سے یہاں پہنچا ہے۔

قصد وارا دہ اور بغیر ہماری تدبیر کے نہیں کہ موئی کلیم اللہ طایقا پر اللہ تعالیٰ کی کامل نظر عنایت تھی۔ بناء ہریں فرمایا:
﴿ وَاصْطَنْعُتُوں لِنَفْسِی ﴾ ' اور میں نے تجھو کو پہند کر لیا اپنی ذات کے لیے۔' یعنی میں نے تجھ پراپئی نعم توں کا فیضان کیا اور تجھ کو اپنی خصوصی توجہ اور تربیت سے نوازا تا کہ تو میر اخاص محبوب بندہ بن جائے اور ایسے مقام پر فائز ہو جائے جہاں تک کوئی شاذ و نا ور شخص ہی پہنچا ہے۔ مخلوق میں جب ایک دوست دوسرے دوست کے ساتھ ہو جائے جہاں تک کوئی شاذ و نا ور شخص ہی پہنچا ہے۔ مخلوق میں جب ایک دوست دوسرے دوست کے ساتھ کواس مقام پہنچا نے اور وہ چاہتا ہے کہاں مطلوب میں بلند ترین مقام پر پہنچ جائے تو وہ اس کواس مقام پہنچا نے کے لئے انہائی کوشش اور جدو جد کرتا ہے۔ سب جب مخلوق کا بیوال ہو آپ کارب قادر وکریم کے بارے میں کیا خیال ہے' کہ وہ مخلوق میں سے جس کوان کا ور دوست بنا نے کے لئے جن لے اس ور کریم کے بارے میں کیا خیال ہے' کہ وہ مخلوق میں سے جس کوانیا مجبوب اور دوست بنا نے کے لئے جن لے اس کے اس کے اس کے اس کے بارے میں کیا خیال ہے' کہ وہ مخلوق میں سے جس کوانیا مجبوب اور دوست بنا نے کے لئے جن لے اس کے اس کیا ہو کیا ہو کہ کوئو تی میں ہو جس کوانیا کوئو کوئو تی میں ہو جس کی کے بارے میں کیا خیال ہے' کہ وہ مخلوق میں سے جس کوئو کیا گوئو کی میں کے کوئو تی میں ہو جائے کی کوئو تی میں کوئو تو میں ہو جس کوئو کیا گوئو تو میں کوئو تو میں کوئو تو کوئو تو کیا گوئو تو میں کوئو تو کوئو تو کوئو تو کوئو تو کوئو تو کیا گوئو تو کوئو تو کوئو تو کوئو تو کوئو تو کوئو تھ کوئو تو کوئو تو

اِذْهَبُ اَنْتَ وَاَخُوْكَ بِأَلِيْقِي وَلَا تَنِيَا فِي َ ذِكْرِي ﴿ اِذْهَبَ آلِي فِرْعُونَ إِنَّهُ اللهِ وَالْمَالِيَ اللهِ وَالْمَالِيَ اللهِ وَالْمَالِيَ اللهِ وَالْمَالِيَ اللهِ وَالْمَالِيَ اللهِ وَالْمَالِيَ اللهِ اللهِ وَالْمَالِيَ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

تم دونوں کے ساتھ ہول میں سنتا اور دیکھتا ہوں 🔾

الله تبارک و تعالی نے موی علیہ کو دینی اور دنیاوی نعمتوں سے نواز نے کے بعد فرمایا: ﴿إِذْهَبُ اَنْتَ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ ﴾ ' میری نشانیوں کے ساتھ ۔' بیعنی ان نشانیوں کے ساتھ ۔' بیعنی ان نشانیوں کے ساتھ ۔' بیعنی ان نشانیوں کے ساتھ جا کیں جوحق کے حسن اور باطل کی قباحت پر دلالت کرتی ہیں 'مثلاً بد بیضا اور عصاسمیت نوم مجزات لے کر فرعون اور اس کی اشرافیہ کے پاس جا کیں۔ ﴿ وَلَا تَعْزِیما فِی فَرِیمَ کُونِ نَا مُن دونوں میرے ذکر ہیں سستی نہ کرو۔' بیعنی میرا ذکر ہمیشہ کرتے رہواور اس کو دائمی طور پر قائم رکھتے ہوئے کسی سستی کا شکار نہ ہو میرے ذکر کو لازم بناؤ

ط 1615

17 JIJ3

حبیها کتم دونوں نےخودان الفاظ میں وعدہ کیا ہے۔ ﴿ مَیْ نُسَیّحِکُ کَشِیْرًا ۞ وَّنَذُ کُرُکُ کَشِیْرًا ﴾ (ظنہ:٣٣/٢٠) اس لیے کہ اللہ تبارک وتعالی کا ذکرتمام معاملات میں مدوومعونت فراہم کر کے ان کو مہل بنا تا ہے اور ان معاملات کے بوجھ میں تخفیف کرتا ہے۔

﴿ إِذْ هَبَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴾ ''تم دونوں فرعون كى طرف جاؤ وہ سركش ہوگيا ہے۔ ' يعنى وہ كفر سركثی اللہ اور تعدى كى تمام حدود بھلانگ گيا ہے۔ ﴿ فَقُوْلَا لَهُ قَوْلًا لَيِّينًا ﴾ لفظى آداب كاخيال ركھتے ہوئے 'زى كے ساتھ نہايت ہمل اور لطيف بات بيجئ ' فحش گوئی ' دَينگيس مارنے ' سخت الفاظ اور درشت افعال سے پر ہيز بيجئ ۔ ﴿ فَعَلَمُهُ ﴾ شايدوہ اس نرم گوئی كے سبب سے ﴿ يَتَنَكُمُ ﴾ تصیحت پکڑے جواس كوفائدہ دے اور وہ اس پر عمل کرنے گئے ﴿ فَعَلَمُهُ ﴾ شايدوہ اس كی طرف دعوت دين کرنے گئے ﴿ يَخْشَى ﴾ اور نقصان دہ چیز ہے ڈرے اور استرک کردے يونکه نرم گوئی اس كی طرف دعوت دين ہے اور سے تنفر کرتی ہے۔

الله تعالی نے ''زم گوئی' کی اپ ارشاد میں تغییر بیان کی ہے۔ ﴿ فَقُلْ هَلْ آلَكَ إِلَىٰ آنَ تَزَكُیْ وَ وَ آهٰ بِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَى ﴾ (النوْعات: ١٩٠١، ١٩١) ''اوراس ہے کہے كہ كيا تو چاہتا ہے كہ پاك ہوجائے اور میں تیرے رب کی طرف تیری راہنمائی كروں تا كہ تو اپ رب ہے وُر نے لگے؟'' كيونكه اس تول میں جوزی اور آسانی پنہاں ہے اور تی اور درشتی ہے جس طرح پاك ہے 'غور كرنے والے برخفی نہیں الله تبارك و تعالیٰ نے (هل) كالفظ استعال كيا ہے جو''عرض'اور ''مشاورت' پردلالت كرتا ہے جس ہو کی شخص نفرت نہیں كرتا اور اسے ہوشم كی گندگی سے تطبیر ہے جسے ہر كرتا اور اسے ہوشم كی گندگی سے تطبیر ہے جسے ہر عقل سلیم قبول كرتی ہے۔ آپ نے بینیں فرمایا (اُز تحدیک) ''میں تجھے پاک كروں'' بلكہ فرمایا: (تَوَ كُنّی) لیعنی 'تو خود باک ہوجائے۔''

پھر مُوی علیناً نے اسے اس کے رب کی طرف بلایا جس نے اس کی پرورش کی اورا سے ظاہری اور باطنی نعتوں سے نوازا جن پرشکر اور ذکر کرنا چاہیے۔ اس لئے فرمایا: ﴿ وَ ٱهْبِ بِیكَ إِلَىٰ دَبِّكَ فَتَخْشَى ﴾ (النَّرْعُت : ۱۹۷۹) ''اور تاكہ میں تیرے رب کی طرف تیری را جنمائی کروں تاكہ تو اپنے رب سے ڈرنے گئے۔'' جب فرعون نے اس كلام نرم و نازك كو قبول نہ كیا' جس كاحسن دلوں كو پکڑلیتا ہے تو معلوم ہوا کہ اس كو وعظ وضیحت كاكوئی فائدہ نہیں' تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس كلام نرم و نازك كو قبول نہ كیا' جس طرح ایک عالب اور مقتدر جستی پکڑتی ہے۔

﴿ قَالاَ رَبِّنَاۚ إِنْنَا نَحَافُ اَنْ يَغُوُطُ عَلَيْنَآ ﴾ ' دونوں نے کہا'اے ہمارے رب! ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پرزیادتی کرے۔'' یعنی کہیں وہ ہمیں عقوبت میں نہ ڈال دے اور تیرا پیغام پہنچانے اوراس پر ججت قائم کرنے سے پہلے ہی کہیں ہمیں کسی تعذیب میں مبتلانہ کردے ﴿ اَوْ اَنْ یَطْغَی ﴾ یاوہ حق کے خلاف تکبرے اقتدار

قال آليد ١١

وسلطنت ٰاہیے اعوان اوراپنی افواج کی بناپر سرکشی نہ د کھائے۔

﴿ قَالَ لَا تَخَافَا ﴾ فرمایا 'اس بات سے نہ ڈرو کہ وہ تم پر زیاد تی کرے گا﴿ إِنَّتِی مَعَکُمْیاً اَسْمِیعُ وَارْی ﴾ دمیس تم دونوں کے ساتھ ہوں ''بینی تم دونوں میری حفاظت اور تکرانی میں ہؤمیں تبہاری بات کوس مراد اور تمہارے تمام احوال کود کی رہا ہوں اس لئے فرعون سے نہ ڈرو! چنا نچان دونوں کے دلوں سے فرعون کا خوف زائل ہوگیا اور اینے رب کے وعد سے بران کا دل مطمئن ہوگیا۔

فَاتِيلُهُ فَقُولاً إِنَّا رَسُولا رَبِّكَ فَارْسِلُ مَعَنَا بَنِيْ إِسُورَاءِيْلَ هُ وَلا تُعَنِّ بْهُمُ الْ مِنْ دُونُوں جَاوَا مِنْ بِاللَّهِ مِنْ رَبِّكَ أَوْرِيْ بَيْلِ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَى مَنِ النَّبُعُ الْهُلْي ﴿ إِنَّا لَيْنَا اللَّهُ عَلَى مَنِ النَّبُعُ الْهُلٰي ﴿ إِنَّا لَيْ اللَّهُ عَلَى مَنِ النَّبُعُ الْهُلٰي ﴿ إِنَّا لَا مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنِ النَّبُعُ الْهُلٰي ﴿ إِنَّا لَا مَا اللَّهُ عَلَى مَنِ النَّهُ عَلَى مَنِ اللَّهُ عَلَى مَنِ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعَلِي ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

تحقیق وی کی گئی ہے ہماری طرف کہ بے شک عذاب ہے اس شخص پر جس نے تکذیب کی اور منہ پھیران ایعنی ان دو ہاتوں کے ساتھ فرعون کے یاس جائیں۔

(۱) فرعون کواسلام کی دعوت دیں۔

اس بارے میں جھکڑا کیا۔

قَالَ فَمَنُ رَّجُكُما لِيُوْسِى فَ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي َ اعْطَى كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَة ثُمَّ هَلَى فَ فَكَ وَ الْكُوْلِي فَالَ رَبِّهِ الْمُورِي الْكُولِي فَكَا بَالُ الْقُولُونِ الْكُولِي فَكَالَ عِلْمُهَا عِنْكَ رَبِّي فِي كُتُو فِي كَتُبٍ لَا يَضِلُ رَبِي فَلَا عَنْكَ رَبِي فَي كُتُبٍ لَا يَضِلُ رَبِي فَلَا مِرَالِ فَوْلَ عَلَيْهِ اللّهُ وَلِي فَكَا مِرالِ فَكَا مِرالِ فَكَا مِرالِ فَكُولُونِ الْكُولُونِ الْكُولُونِ قَالَ عِلْمُهَا عِنْكَ رَبِّي فِي كُتُبٍ لَا يَضِلُ رَبِي فَلَا مِرالِ فَكَا مِرَالِ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى فَكُلُم اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا يَشْكَى فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَشْكَى فَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ

ومِنها بحرِجام تارة اخرى ﴿
اور اى مِن ہے ہم نالیں گے تہیں ایک بار پر ٥

ایعنی فرعون نے موکی علیہ اور کانی وشافی جواب دیا۔ فرمایا: ﴿ رَبُّنَا الَّذِینَ اَعْطَی کُلُّ شَکَیْ عِ حَلْقَة ﴾ یعنی موکی ؟ "موکی علیہ نے نہایت واضح اور کانی وشافی جواب دیا۔ فرمایا: ﴿ رَبُّنَا الَّذِینَ اَعْطَی کُلُّ شَکَیْ عِ حَلْقَة ﴾ یعنی موکی ؟ "موکی علیہ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور ہرمخلوق کوا پی حسن تخلیق حسن صنعت اور اس کی ضرورت کے مطابق وجود عطا کیا ' مشلاکسی کو پڑا کسی کو چھوٹا اور کسی کو متوسط جسم عطا کیا اور بہی حال تمام صفات کا ہے۔ مطابق وجود عطا کیا ' پھراس نے رہنمائی گی۔ " یعنی ہرمخلوق کو جس مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے اس کی طرف اس نے اس کی را بنمائی کی۔ " یعنی ہرمخلوق کو جس مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے اس کی طرف اس جسی مضابدہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہرمخلوق جس منفعت کے لئے کوشاں رہتی ہے جی کہ اللہ جس منفعت کے لئے کوشاں رہتی ہے جی کہ اللہ جس منفعت کے لئے کوشاں رہتی ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی عقل عطا کی جس کے ذریعے وہ ان امور کے حصول پر متمکن ہوتے ہیں اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق ہے۔ ﴿ الَّنِ مِی اَحْسَنَ کُلُّ شَکَیْ ﷺ کے اس ارشاد کے مطابق ہے۔ ﴿ الَّنِ مِی اَحْسَنَ کُلُّ شَکَیْ ﷺ کے اس ارشاد کے مطابق ہے۔ ﴿ الَّنِ مِی اَحْسَنَ کُلُ شَکَیْ ﷺ کے اس ارشاد کے مطابق ہے۔ ﴿ الَّنِ مِی اَحْسَنَ کُلُ شَکَیْ ﷺ کے اس ارشاد کے مطابق ہے۔ ﴿ وہ اِسْ نِی اوروہ ہستی جس نے تمام مخلوقات میں ان کے مصالے کی عقل انسانی اس سے زیادہ خوبصورت تخلیق چیش نہیں کر عتی اوروہ ہستی جس نے تمام مخلوقات میں ان کے مصالے کی طرف را جنمائی ودیعت کی' وہی حقیقت میں رب کا نئات ہے۔ اس رب کا انکار' سب سے بڑی چیز کے وجود کا طرف را جنمائی ودیعت کی' وہی حقیقت میں رب کا نئات ہے۔ اس رب کا انکار' سب سے بڑی چیز کے وجود کا

130

انکارکرنا ہے اور پہ حقیقت کا انکار اور صریح جھوٹ ہے۔ اگر بیفرض کرلیا جائے کہ انسان نے بعض ایسے امور کا انکار کرنا ہے جویقینی طور پر معلوم ہیں تو ان کا رب کا نئات کا انکار کرنا سب سے بڑا انکار ہے اس لئے جب فرعون اس قطعی دلیل کا مقابلہ نہ کر سکا تو اصل مقصد ہے ہے گر جھڑنے پر اتر آیا اور موکی علیہ اس قطعی دلیل کا مقابلہ نہ کر سکا تو اصل مقصد ہے ہے گر جھڑنے نے پر اتر آیا اور موکی علیہ ان گول نے تو ہم الفرون ارد گول کی پہلے زمانے کے لوگوں کا کیا معاملہ ہے اور ان کی کیا خبر اور کیا حال ہے؟ ان لوگوں نے تو ہم سے پہلے جق کا انکار کر کے کفر خلم اور عناد کا ارتکاب کیا ، کیا وہ ہمارے لئے نمونہ ہیں؟

موى الله فرمايا: ﴿ عِلْمُهَا عِنْدَارَ فِي فِي كِتْ لا يَضِلُّ رَقِي وَلا يَنْسَى ﴾ لعني الله تعالى في ان كا جه برے تمام اعمال کوشار کر ہے اپنی کتاب مینی لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے علم وخبر کے اعتبار سے اس نے ان کا احاطہ کررکھا ہے کوئی چیز اس کے شارکر نے اور لکھنے سے چھوٹی نہیں اور نہ کوئی چیز اسے بھولتی ہے۔اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ انہوں نے جوبھی اعمال آ گے بھیجے ہیں قیامت کے روز انہیں ان اعمال کا سامنا کرنا ہوگا اوران کوان کے ائلال کا بدلہ دیا جائے گا....اس لئے اے فرعون!ان کے بارے میں تیرےاس سوال اوراستفہام کا کوئی معنیٰ نہیں۔ وہ ایک امت تھی جو گزرگئی ان کے اعمال ان کے لئے ہیں اورتم جوممل کرو گے وہ تمہارے لئے ہے۔اس لیے وہ دلیل جوہم نے تیرے سامنے پیش کی ہےاوروہ نشانیاں جوہم مجتھے دکھا چکے ہیں'اگر تجھ پران کی صدافت تحقق ہو چکی ہے تو حق کے سامنے ستایم ٹم کر دے ۔ کفر ُظلم اور باطل کے ذریعے کثرت جدال کو جھوڑ دے اوراگر تجھے اس بارے میں کوئی شک ہے اور تجھے اس پر یقین نہیں ہے تو بحث کا دروازہ کھلا ہوا ہے دلیل کا جواب دلیل ے اور بر ہان کا جواب بر ہان ہے ہونا جا ہے اور جب تک دن رات باقی ہیں تو بھی بھی ایسانہیں کر سکے گا اور یہ ہوبھی کیے سکتا ہے حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں خبر دی ہے کہ اس نے ان آیات کا ان کی صداقت كا قائل ہونے كے بعدا تكاركيا عبيها كەاللەتغالى كالرشاد ، ﴿ وَجَحَدُ وَا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا ٱنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوّاً ﴾ (النمل: ١٤/٢٧) " انهول نے ان آیات کا ان کا قائل ہونے کے بعد ظلم اورتکبر کی بنایرانکار کیا۔ " موى ماينا فرمايا: ﴿ لَقَنْ عَلِيْتَ مَا آنْزَلَ هَؤُكِاء إلا رَبُّ السَّمَاوِةِ وَالْرَرْضِ بَصَابِر ﴾ (بنياسراء بل : ١٠٢١٧) " تحقيم الحجيم علوم ب كديه بصيرت افروزنشانيان آسانون اورزيين كرب كيسواسي في ناز لنہیں کیں ۔'' تب معلوم ہوا کہ فرعون اپنی بحث و جدال میں ظلم کا مرتکب ہوااور اس کا مقصد محض زمین میں تغلب كاحصول تقابه

پھرموی علیا نے اللہ تعالیٰ کی بہت می نعمتوں اوراحسانات کا ذکر کر کے اس دلیل قاطع کوان پر لازم کر دیا' چنانچے فرمایا: ﴿ الَّذِي مُ جَعَلَ لَكُمْ الْاَرْضَ مَهْدًا ﴾ یعنی اس نے زمین کوتمہارے لئے بچھونا بنایا'تم اس سے سکون وقر ارحاصل کرتے ہواس پرعمارتیں تغمیر کرتے ہو' باغات لگاتے ہو' زراعت کے لئے اس میں ہل چلاتے ہواور قَالَ ٱلنَّمْ ١٦ طَهْ ٢٠ طَهْ ١٠

ان تمام کاموں کے لئے زمین کوتمہارے لئے مخر کردیا ہے اور وہ تمہارے لئے تمہارے فوائد اور مصالح فراہم کرنے سے انکار نہیں کرتی ہوگئی سکت کے مخر کردیا ہے اور وہ تمہارے لئے تمہارے فوائد اور مصالح فراہم کرنے سے انکار نہیں کرتی ہوگئی سکت کے انسان تمام روئے زمین پر ہر جگہ آسانی ملک پہنچانے کے لئے تمہارے لئے زمین میں راستے بنائے یہاں تک کہ انسان تمام روئے زمین پر ہر جگہ آسانی سے پہنچنے پر قادر ہیں اور وہ اپنے گھروں میں قیام پذریرہ کر جوفائدہ اٹھاتے ہیں اس کی نسبت اپنے سفروں میں زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس کی نسبت اپنے سفروں میں زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔

﴿ وَاَنْوَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاخْرَجْنَا بِهِ اَزُواجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَى ﴾ يعنى الله تعالى نے بارش برسائى ﴿ فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْنَى الله تعالى نے بارش برسائى ﴿ فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْنَى مَوْوَ بِهِ عَلَى مَوْتِيهَا ﴾ (البقرة: ١٦٤١٢)''اوراس بارش ہے زمین کے مردہ ہوجانے کے بعداس کوزندہ کیا۔' چراس بارش کے ذریعے سے مختلف انواع' مختلف اشکال اور مختلف احوال کے مطابق نباتات کی بہت می اصناف بیدا کیں ' چراس نباتات سے ہمارے لئے اور ہمارے مویشیوں کے لئے رزق فراہم کیا۔ اگر ایسانہ ہوتا تو روئے زمین کے تمام انسان اور حیوان بلاک ہوجاتے۔

اس کے فرمایا: ﴿ کُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَلُوْ ﴾ ' ' تم کھاؤاورا ہے جو پاؤں کو چراؤ۔' اللہ تعالیٰ نے احسان کے طور پراس آیت کریمہ کو بیان فرمایا ہے تا کہ بیاس بات کی دلیل ہو کہ تمام نبا تات مباح ہیں اوران ہیں ہے کوئی چیز حرام نہیں سوائے ضرر رسال نبا تات کے مثلاً زہر وغیرہ ﴿ إِنَّ فِیْ ذَٰلِكَ لَاٰلِیْتِ لِلاُولِی النَّبِطَی ﴾ یعنی اس میں چینہ عقل اورفکر راست رکھنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم' اس کے احسان' اس کی رحمت' اس کے بیاں جود وسخااور اس کی عنایت کامل کی نشانیاں ہیں اور بیاس حقیقت پر دلیل ہیں کہ وہ بی رب معبود اور وہ بی ما لک محمود ہے جس کے سواکوئی عبادت کامستی نہیں ۔ حمر مدح اور ثنا کا اس ہستی کے سواکوئی مستی نہیں جس نے بیتمام نموی سے نہیں کہ وہ ہم چیز پر قادر ہے ۔ پس اس نے جس طرح زمین کو اس کے مردہ ہوجانے کے بعد زندہ کیاائی طرح وہ مردوں کودوبارہ زندہ کرے گا۔

الله تعالی نے یہاں عقل مندوں کو خاص طور پر مخاطب کیا ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ عقل مندلوگ ہی ان نشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کو عبرت کی نظر ہے دیکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ دیگرلوگ بہائم اور چو پایوں کی مانند ہیں وہ ان نشانیوں کو عبرت کی نظر ہے نہیں دیکھتے اور نہ ان کی بھیرت کو ان نشانیوں کے مقاصد تک رسائی حاصل ہے بلکہ ان کے لیے ان نشانیوں میں اتناہی حصہ ہے جتنا بہائم (چو پایوں) کا ہے۔ وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں اور ان کے دل عافل اور جسم اعراض کرنے والے ہیں۔ ﴿ وَ گَائِینَ مِنْ اَیکَةٍ فِی السَّمَاوَتِ وَالْدُرْضِ مَنْ مُونِ عَلَيْهَا کُونِ مِن بِر ہے ان کا گزر عمل اور آسان میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے ان کا گزر موتا ہے مرد ہوتا ہے مرد ہان ہے مند پھیر لیتے ہیں۔ '' زمین اور آسان میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے ان کا گزر موتا ہے مرد ہوتا ہے مرد ہون ہیں۔''

جب الله تعالی نے زمین کی نفاست و فیاضی اور الله تعالی کے اس پر ہارش برسانے کے سبب اس کے حسن شکر کا ذکر کیا نیز بیان فر مایا کہ زمین اپ رب کے تھم ہے مختلف اقسام کی نبا تات اگاتی ہے ۔۔۔۔۔ تو الله تعالی نے آگاہ فر مایا کہ اس نے ہمیں زمین سے بیدا کیا' ہمارے مرنے کے بعد ہمیں زمین ہی کی طرف لوٹائے گا اور ہمیں زمین میں فر مایا کہ اس نے تکال کھڑا کرے گا۔ پس جس طرح وہ ہمیں عدم سے وجود میں فون کر دے گا اور ایک مرتبہ پھر وہ ہمیں زمین سے نکال کھڑا کرے گا۔ پس جس طرح وہ ہمیں عدم سے وجود میں لایا ۔۔۔۔۔۔ اور بید حقیقت ہمیں معلوم اور ہمارے سامنے تحقق ہے ۔۔۔۔۔ ای طرح ہمارے مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر جمیں ہمارے اعمال کی جزادے گا۔ اور مرنے کے بعد اعادہ حیات پر بید دونوں دلیاں واضح اور عقلی دلیس ہیں۔

ا۔زمین کے مردہ ہوجانے کے بعداس میں سے نبا تات کودوبارہ نکالنا۔

۲ مکلفین کوز مین میں ہے تکال کردوبارہ وجود میں لانا۔

بِعَنَابِ ۚ وَقَلْ خَابَ مَنِ افْتَرَى ﴿ افْتَرَى ﴿ افْتَرَى ﴿ اللَّهِ عَذَابِ كَمْ اور تَحْيَقُ نَاكَامُ مِوا وه جَسَ نَے جَموت باندها ﴾

اللہ تعالیٰ آگاہ فرما تا ہے کہ اس نے فرعون کوعیانی 'آفاقی اورنفسی تمام اقسام کی نشانیاں دکھا کیں مگروہ درست موانہ کفر سے باز آیا بلکہ اس نے ان کو جھٹا یا اورروگردانی کی۔ اس نے رسول کی دی ہوئی خبر کی تکذیب کی اللہ تعالیٰ کے امرونہی سے اعراض کیا 'اس نے حق کو باطل اور باطل کوحق بنایا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے باطل دلائل کے ذریعے سے جھڑا کیا۔ پس اس نے موٹی عاینا سے کہا۔ ﴿ اَجِمْتُنَا لِنَّخْوِجَنَا مِنْ اَدْضِنَا بِسِحْوِلَ ﴾ ''کیا تو ہمارے ذریعے سے جھڑا کیا۔ پس اس نے موٹی عاینا سے کہا۔ ﴿ اَجِمْتُنَا لِنَّخْوِجَنَا مِنْ اَدْضِنَا بِسِحْوِلَ ﴾ ''کیا تو ہمارے

قَالَ ٱلنَّمْ 17 ظَلَّهُ 1621

پاس اس لیے آیا ہے کہ تو ہم کو ہماری زمین سے نکال دے۔' فرعون سمجھتا تھا کہ موی علیظ نے جو مجزات دکھائے ہیں وہ محض جاد وکا کرشمہ اور شعبدہ بازی ہے اور ان کے چھیے مقصد سے ہے کہ فرعون کی قوم کومصر کی سرزمین سے نکال کرخود قبضہ کیا جائے اور تا کہ موک علیشا کا کلام ان کی قوم کے دلوں کو متاثر کرے کیونکہ انسانی طبیعت اپنے وطن کی طرف مائل ہوتی ہے وطن سے نکلنا اور اس سے جدا ہونا اس کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے۔ پس فرعون نے اپنی قوم کے لوگوں کو حضرت موک علیشا کے قصد سے آگاہ کیا تا کہ وہ ان کے خلاف ہو جا نمیں اور ان کے خلاف لڑائی پر آمادہ ہوجا نمیں اور ان کے خلاف لڑائی پر آمادہ ہوجا نمیں۔ فرعون نے موک علیشا سے جہاکہ ہم بھی تمہارے جاد و جسیا جادود کھا سکتے ہیں ہمیں کچے مہلت دو۔ ﴿ حَمْوِ عَلَیْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ وَ اللّٰ کَا اللّٰ ہُمیں اس کا ہمیں ہواہ رتم ہیں ہوں مقابلہ کرنا ہے بعنی اس کا ہمیں ہو جھی علم ہواہ رتم ہیں بھی۔ یا کوئی ہموار میدان ہو جہاں ان کر تبوں کا مشاہدہ ممکن ہو۔

موى علياً فرمايا: ﴿ مَوْعِدُ كُورُ الزِّينَايَةِ ﴾ ' زينت (جشن) كون كاتم سے وعدہ بـ ' بيدن ان کی عید کا دن تھا۔جس میں وہ اپنے کام کاج ہے فارغ ہوتے تھے اور تمام مشاغل منقطع کر دیتے تھے۔﴿وَأَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُعِي ﴾ يعني جا ہشت كے وقت تمام لوگوں كوجمع كيا جائے \_حضرت موى عليْظ نے بيرمطالبداس لئے کیا تھا کیونکہ ان کے جشن کا وقت ون چڑھے ہوتا تھا۔ اس جشن میں لوگ کثیر تعداد میں کھٹے ہوتے تھے نیز اس وقت اشیاء کے تفائق کا صاف طور پرمشاہدہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے وقت نہیں ہوسکتا۔ ﴿ فَتَوَ بِي فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْنَ ﴾ يعني اس نے وہ تمام وسائل جمع كر لئے جن كے ذريعے ہے وہ مويٰ علينا كے خلاف حال چل سكتا تھا۔اس نے تمام شہروں میں اپنے ہرکارے دوڑا دیئے تا کہ وہ ماہر جادوگروں کواکٹھا کریں۔اس زمانے میں جادو بہت عام تھااورلوگ اس کاعلم حاصل کرنے میں بہت رغبت رکھتے تھے۔ فرعون نے جادوگروں کا ایک جم غفیرا کٹھا کرلیا۔ دونوں گروہ مقررہ مقام پرآ گئے اورلوگ اس مقام پراکٹھے ہو گئے ۔اجتماع بہت بڑا تھا وہاں مرد' عورتیں' امراء' اشراف عوام اور جھوٹے بڑے سب لوگ مقابلہ دیکھنے کے لئے جمع ہو گئے انہوں نے لوگوں کو ترغیب دے کر جمع كياتها ـ انهول في لوكول ع كها تها: ﴿ هَلْ أَنْتُمْ مُّجْتَبِعُونَ ۞ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْعَلِيدِيْنَ ﴾ (الشعراء: ٢٩١٢ ٦٠٠٤) "كياتم اجتماع مين الحضيح بوطع؟ تاكه أكر جاد وكرغالب رية وجم ان كي بيروي كرين- " جب جاد وگرتمام شہروں ہے اکٹھے ہو گئے تو موسیٰ علیٰٹا نے ان کو وعظ ونصیحت کی اوران پر حجت قائم کرتے موے قرمایا: ﴿ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَدُوْا عَلَى اللهِ كُنْ مِنا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابِ ﴾ يعنى اپنے جادو كو دريع سايخ باطل مسلک کی مدد کر کے حق پر غالب آنے کی کوشش نہ کرواور نہ اللہ تعالی پرافتر ایر دازی کروور نہ عذاب الہی تنہیں تیاہ کر دے گاتہ ہاری کوشش اور تمہاری بہتان طرازی نا کام ہوجائے گی اور تمہیں فتح ونصرت اور فرعون اور اس کے دریار بول کے بال کوئی عزت و جاہ حاصل نہیں ہوگی اورتم اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے نے نہیں سکو گے۔

قَالَ ٱلنَّهُ ١٦ ظَلَمُ ٢٠

فَتَنَازَعُوْآ اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاسَرُّواالنَّجُوٰي ﴿ قَالُوْآ إِنْ هٰذُانِ لَسْجِرْنِ پس انہوں نے جھڑا کیااہے معاملے میں، آپس میں اور چیکے چیکے کیاانہوں نے مشورہ کا انہوں نے کہا، بلاشبہ بیدونوں جادوگر ہیں، يُرِيْدُونِ أَنْ يُّخْرِلِكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِخْرِهِمَا وَيَنْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ بيدونوں جاہتے ہيں بيكة كال ديں تنہيں تنہاري زمين سے اپنے جادو كذريعے سے،اور لے جائيں (بربادكردين) تنهاراطريق الْمُثْلِي ﴿ فَأَجْمِعُوا كَيْنَاكُمْ ثُمَّ ائْتُواصَفًّا ۚ وَقَلْ ٱفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى ﴿ عدہ 🔾 پس پختہ کرلوتم تدبیریں اپنی ، پھر آ جاؤتم صف باندھ کر، اور شختیق کامیاب تشبرا آج کے دن جوغالب آیا O قَالُوْا لِلْمُوْلَنِي إِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّآ اَنْ تُكُونَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقِي ﴿ قَالَ بَلُ اَلْقُوا ۚ انہوں نے کہا، اے موی! یابید کرتو ڈالے، یا پھرہم ہی ہوں پہلے ڈالنے والے ٥ مویٰ نے کہا، بلکتم ہی ڈالو (انہوں نے ڈالیس) فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى اللهِ عِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى تو نا گہاں انکی رساں اور انکی لاٹھیاں ، خیال میں ڈالا گہااس (موئی) کے ، انکے حادو کی وجہ ہے کہ بے شک وہ دوڑ رہی ہیں 🔾 فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوْسِي ۚ قُلْنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ ٱنْتَ الْأَعْلَى ۚ وَٱلْقِ پس محسوس کیا اسنے ول میں خوف مویٰ نے ○ ہم نے کہا، مت ڈرتو، بلاشبہتو ہی عالب ہے ○ اور ڈال تو (اپنی الشمی) مَا فِيْ يَهِيْنِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا ﴿ إِنَّهَا صَنَعُوا كَيْنُ سُحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ جوتيرے دائيں ہاتھ ميں ہے، وونگل جائے گی اسكوجو بھوانہوں نے بنایا ہے، يقيناً جو پھوانہوں نے بنایا ہے، فریب ہے جادوگر كا اور نبيس كامياب ہوتا السَّاحِرُ حَيْثُ آتَى ﴿ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْ آمَنَّا بِرَبِّ هُرُوْنَ جادوگرجس جگہ بھی (حق کےمقابل) آے کہ پس گرادیئے گئے جادوگر بحدے ہیں (اور) انہوں نے کہا، ہم ایمان لائے رب پر ہارون وَمُولِمِي ۚ قَالَ امِّنْتُم لَهُ قَبْلَ أَنْ اذَنَ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ لَكُبِيْرُكُمُ الَّذِي لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل اورموی کے ن فرعون نے کہا، (کیا) تم ایمان لائے ہواس پر سملے اس سے کہ میں اجازت دول تہمیں؟ بلاشیدو موی البت برا ہے تہمارا، وہ جس نے عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَا قَطِّعَنَّ آيْدِيكُمْ وَٱرْجُلَكُمْ مِّن خِلَافٍ وَّلاُوصَلِّبَنَّكُمْ سکھایا تہمیں جادو، پس البینہ ضرور کا ٹول گاہیں تہرارے ہاتھ اور تہرارے یاؤں ایک دوسرے کی مخالف جانب سے اور البینہ ضرور سولی دول گاہی تمہیں فِي جُذُوعِ النَّخُلِ وَلَتَعْلَمُنَّ اتُّنَا آشَتُ عَذَابًا وَّٱبْقِي@ قَالُوا تنوں پر تھجور کے ،اور یقیناً تم جان او کے کہون ہم میں ہے زیادہ تخت ہے عذاب دینے میں،اورزیادہ باتی رہنے والا؟ ۞ انہوں نے کہا، كُنْ تُؤْثِرُكَ عَلَى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنْتِ وَالَّذِينُ فَطَرَنَا فَاقْضِ مَآ آنْتَ ہرگر نہیں ترجع دیں گے ہم محقیدان برجوآ کیں ہارے یاس واضح دلیلیں ،اوراس ذات پرجس نے پیدا کیا ہمیں پس کر لیا وجو بھے بھی آتو قَاضٍ إِنَّهَا تَقْضِي هٰذِهِ الْحَلْوِةَ الدُّنْنَا أَهُ إِنَّا أَمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَلْنَا كرسكتا ب، بس تو توحكم چلاسكتا باس زندگاني دنياي ير ١٠ بلاشيه بم ايمان لائے ساتھ اپنے رب كے تاكدوہ بخش دے جمارے لئے

1623 قَالَ أَلَمُ ١١ خَطَيْنَا وَمَا آكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَّٱبْقَى ﴿ ہاری خطا تیں اوروہ (جرم ) بھی کہ مجبور کیا تھا تو نے ہمیں اس پڑ ( یعنی ) جادو کرنے کا اور اللہ بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے 🔾 کلام حق دلوں کوضرور متاثر کرتا ہے۔ جب جادوگروں نے حضرت مویٰ کی بات سنی تو ان جادوگروں کے درمیان با ہم نزاع اور جھگڑ ابریا ہوگیا۔ان کے درمیان نزاع کا سبب شاید بیاشتنا ہ تھا کہ آیا مویٰ علیقا حق پر ہیں یا نہیں؟ مگراس وقت تک ان کے درمیان اس بارے میں کوئی فیصلہ نہ ہوسکا تھا۔۔۔۔ تا کہ اللہ تعالیٰ اس معا ملے کوظہور ميس لي آئي جس كاوه فيصله كرچكا عن حَنْ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيِي مَنْ حَيْ بَيِّنَةٍ ﴾ (الانفال:٤١٨٤) "تاكه جميے بلاك مونا ہے وہ دليل كے ساتھ بلاك مواور جے زندہ رہنا ہے وہ دليل كے ساتھ زندہ رہے۔''اس وقت انہوں نے آپس میں سرگوشیاں شروع کر دیں کہ وہ ایک موقف پر متفق ہوجا ئیں تا کہا ہے قول فعل میں کامیابی ہے ہمکنار ہوں اورلوگ ان کے دین کی پیروی کریں۔ وہ سرگوشی' جووہ آپس میں کررہے تھے'اس کی ہابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ قَالُوۡۤ ٓ إِنَّ هٰۤ لَهٰ سِ لَسٰجِوٰنِ يُرِيْلُ نِ أَنْ يُّخْرِجُكُمْ مِّنُ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا ﴾ ' انهول نے كہا بيدونوں جادوگر ہيں جوتمہيں اپنے جادو كے ذریعے ہے تمہاری زمین سے نکالنا جا ہتے ہیں۔''ان کا بیقول فرعون کے قول کی مانند ہے جوگز شتہ سطور میں گزر چکاہے۔ یا تو فرعون اور جادوگروں میں بغیر کسی قصد کے اس قول برا تفاق ہوایا فرعون نے ان جاد وگروں کواس قول کی تلقین کی جس کااس نے لوگوں کے سامنے اظہار کیا تھااورلوگوں سے کہلوایا تھا' چنانچہ جادوگروں نے فرعون کی بات پراضافه كرتے ہوئے كہا: ﴿ وَيَنْ هَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلِي ﴾ اورتمہارے بہترين طريقے كوختم كرديں-'' یعنی تمہارا جادو کا طریقہ جس برمویٰ عای<sup>نی</sup> تمہارے ساتھ حسد کرتا ہے اور تم برغالب آنا جا ہتا ہے تا کہ اسے فخر اور شہرت حاصل ہواوراس علم کا مقصد بھی یہی ہے جس میں تم ایک زمانے سے مشغول ہو۔مویٰ حابتا ہے کہ وہ تمہارے جاد وکوختم کروے جوتمہارا ذریعہ معاش ہے جس کی وجہ ہے تہمیں ریاست ملی ہوئی ہے۔ بیجا دوگروں کی ایک دوسرے کو حضرت موی عایشا پر غالب آنے کے لئے ان کا ڈٹ کرمقابلہ کرنے کی ترغیب ہے'اس لئے انہوں نے ایک دوسرے سے کہا: ﴿ فَأَجْمِعُواْ كُنْكُورُ ﴾ 'لهن تم ایناداؤا کشما کرو۔''یعنی اپنی رائے اور بات برمتفق ہو كرايك دوسرے كى مددكرتے ہوئے كيبارگى موئى يرغلب حاصل كراو۔ ﴿ ثُبِّيَّ اثْنُتُوا صَفًّا ﴾' پھرآؤتم صف بندى کر کے۔'' تا کہتم بہتر طریقے ہے اپنا کام کرسکواور دلوں میں تمہاری ہیت بیٹھ جائے اور تا کہتم میں ہے کوئی اس کام کونہ چھوڑ ہے جس کی وہ قدرت رکھتا ہے اور یا در کھو! جو آج کامیاب ہوکرایے مدمقابل پر غالب آگیا وہی فوز وفلاح کے مقام پرفائز ہے آج کی کامیانی پر ستفتل کی تمام کامیابیوں کا دارومدار ہے۔ وہ اپنے باطل میں کتے سخت تھے حق کے خلاف سازشوں میں انہوں نے ہرقتم کا سبب اور وسیلہ استعمال کیا مگر

1624 قَالَ ٱلنَّمُ ١٦ الله تعالیٰ اپنی روشنی کو کمل اور حق کو باطل پر غالب کر کے رہنے والا ہے۔ پس جب ان کی سازش مکمل ہوگئی اوران کا قصد مخصر ہو گیااور عمل کے سوا کچھ باتی ندر ہا۔ ﴿ قَالُوا يَامُونَلَنِي إِمَّا آنْ تُلْقِي ﴾ "انہول نے کہا اے موی 'یا تو تو يبلي ذال - " يعني اپناعصا ﴿ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقِي ﴾ `ياهم يبلي ذاك والي بن جائيس - "انهول في به ظاہر کرتے ہوئے کہ وہ ہرحالت میں غالب آئیں گئے موٹیٰ عایشا کو ابتدا کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا۔موٹیٰ عَيْنًا نِهِ ان سے كہا: ﴿ يَكُ أَنْقُوا ﴾ " بلكة تم بي والو-" بس انہوں نے اپني رسياں اور لاٹھياں پھينكيس ﴿ فَأَذَا حِبَا لُهُمْ وَعِصِينُهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ ﴾' يكا يك ان كي رسيان اور لا نصيان (حضرت) موي كويون محسوس مومكين" ﴿ مِنْ سِحْدِهِمْ ﴾ ان كي بهت بؤے جادو كزورے ﴿ أَنَّهَا تَسْعَى ﴾ "كدوه دوژر ربي بيل-" جب موى علينا كورسيال اور لا ميان بان برجلتي مونى محسول موكيل ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسِي ﴾ تو مویٰ علیہ این دل میں ڈر گئے جیسا کہ طبیعت بشری کا تقاضا ہے ٔ ورنہ حقیقت میں انہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے اوراس کی نصرت کا بورایقین تھا۔ ﴿ قُلْمَنَا ﴾ ان کوثابت قدم اور مطمئن رکھنے کے لئے ہم نے کہا: ﴿ لَا تَخَفُّ ا نَكَ ٱنْتَ الْأَعْلَى ﴿ ` وْرنهُ تَوْ بْي غالب بهوكان يعنى توبى ان يرغالب رب كااوروه بإر مان كرتير \_سامنے سرنكوں ہوجائیں گے۔ ﴿ وَالْقِي مَا فِي لَهِ يُناكَ ﴾ يعنى اپناعصار مين يريمينك دے ﴿ تَلْقَفْ مَاصَنَعُوا إِنَّمَاصَنُعُوا كَنْدُ سلحِدٍ وَلاَ يُفْلِحُ السّاحِ حَنْتُ أَثْنَى ﴾ وه نگل جائے گاوه جو كچھانهوں نے كيا ہے۔ان كاكيا موا ُ جادوگر کا کرتب ہے۔اور جادوگر جہاں ہے بھی آئے 'کامیاب نہیں ہوتا۔'' یعنی ان کی سازش اوران کی چال ان کے لئے ہارآ ورنہ ہوگی اوراس سے انہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا کیونکہ بیان جادوگروں کا فریب اورشعبدہ ہازی ہے جولوگوں کوفریب دیتے ہیں۔ وہ باطل کا لبادہ اوڑ ھے ہوتے ہیں مگر ظاہر بدکرتے ہیں کہوہ حق پر ہیں۔ پس مویٰ علیٰ ﷺ نے اپنا عصار مین پر ڈال دیااوروہ ان جادوگروں کے بناوٹی سانپوں کونگل گیااورلوگ اس سارے کر شھے کو د مکچەر ہے تھے۔ تب جادوگروں کو بیٹینی طور پرمعلوم ہوگیا کہ بہ جادونہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ معجزہ ے پس وہ فوراً ایمان لے آئے۔ ﴿ فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجِدِينَ ۞ قَالُوٓ أَمَنَّا بِرَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ رَبِّ مُوسَى وَ هُرُونَ ﴾ (الشعراء: ٢٦١٦) (يس كركة جادوكر تجد عين اوركباجم رب كائنات يرايمان لي آئ جو ہارون اورمویٰ کارب ہے۔''پس اس مجرے مجمع میں حق ظاہراورروشن ہوگیا اور مکروفریب اور جادو باطل ہوگیا اور یہ چیز اہل ایمان کے لئے ایک واضح دلیل اور رحت بن گئی اور معاندین حق پر جحت قائم ہوگئی۔ ﴿ قَالَ ﴾ فرعون نے جادوگروں ہے كہا: ﴿ امَّنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ اذَنَ لَكُمْ ﴾ يعنى مجھے يو چھے اور ميرى اجازت كے بغيرتم نے ايمان لانے كا اقدام كيے كرليا؟ چونكه وہ اپنے ہرمعاطے ميں فرعون كے مطبع تتے اوراس كا نہايت ادب کرتے تھے اس لئے فرعون کوان کا ایمان لا نابڑا عجیب سالگا۔اس کا خیال تھا کہ وہ اس معاملے میں بھی اس کی

قَالَ ٱلمُدا

r. à.b. 1625

اطاعت کریں گے۔ اس دلیل اور بر ہان کو دکھے لینے کے بعد فرعون اپنے کفر اور سرکشی میں بڑھتا ہی چلا گیا۔ یہ بات کہ کراس نے اپنی قوم کی عقل کواپنی اس بات سے ماؤف کر دیا اور بینظا ہر کیا کہ موکی علیہ اور جادوگروں پر جو غلبہ حاصل ہوا ہے اس کی وجہ بینہیں کہ حق مولی علیہ اس کے ساتھ ہے بلکہ بیہ مولی علیہ اور جادوگروں کا گھ جوڑ ہے نانہوں نے فرعون اور اس کی قوم کوان کی زمین سے باہر نکا لئے کے لئے سازش کی ہے۔ پس فرعون کی قوم نے مگروفریب پر بنی اس موقف کو ہے بچھ کر قبول کر لیا۔ ﴿ فَاسْتَخَفَّ قُوْمَلَا فَاطَاعُونُو اِلَّهُ مُنْ کَانُواْ قَوْمًا فَلِي قَوْمَ لَا اللّٰ عَروفریب پر بنی اس موقف کو ہے بچھ کر قبول کر لیا۔ ﴿ فَاسْتَخَفَّ قُوْمَلَا فَاطَاعُونُو اِللّٰہِ مِنْ اللّٰ موقف کو ہے بچھ کر قبول کر لیا۔ ﴿ فَاسْتَخَفَّ قُوْمَلَا فَاطَاعُونُو اِللّٰ کے بات مان لی بات مان لی بے شک وہ نافر مان لؤگ تھے ''

فرعون کی بیہ بات کسی آ دمی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی جورتی بھرعقل اور واقعہ کی معرفت رکھتا ہے۔ کیونکہ مویٰ علیظا جب مدین سے تشریف لائے تو وہ تنہا تھے جب وہ مصریبنچ تو وہ کسی جادوگر یاغیر جادوگر سے نہیں ملے بلکہ وہ فرعون اوراس کی قوم کودعوت دینے کے لئے جلدی ہے اس کے پاس پہنچ گئے اورائے مجزات دکھائے فرعون نے موکیٰ علیہ کے معجزات کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کر لیا اور امکان مجر کوشش کی' چنانچہ ہر کارے جھیج کرتمام شہروں سے ماہر جادوگرا کٹھے کر لئے۔اس نے جادوگروں سے وعدہ کیا کہا گروہ مویٰ پر غالب آ گئے تو وہ انہیں بہت بڑا معاوضہ اور قدر ومنزلت عطا کرے گا۔ چونکہ وہ بہت زیادہ لالجی تھاں لئے انہوں نے مویٰ علیہ اس کے انہوں نے سے لئے مکر وفریب کے ہتھکنڈے استعال کئے۔ کیااس صورتغال میں بہ نصور کرناممکن ہے کہ جادوگروں اورمویٰ ملیٹھا نے فرعون کے خلاف سازش کر لی ہواور جو کچھ پیش آیااس پر پہلے سے اتفاق کرلیا ہو۔ پیمال ترین بات ہے۔ پھر فرعون نے جادوگروں کو همکی دیتے ہوئے کہا: ﴿ فَلَا قَطْعَنَّ آَنِ لِيَكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ﴾ ''پس میں ضرور کاٹ دوں گاتمہارے ہاتھ اور تمہارے بیرا لئے سید ھے'' جیسے فساد ہریا کرنے والے محاربین کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں یاؤں کا ث دیاجاتا ہے۔ ﴿ وَلَا وُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُنْ أَفِع النَّخْلِ ﴾ یعنی تمہاری رسوائي اوراس كي تشبير كي خاطرته بين تعجور كتول يرسولي درون كا- ﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ ٱتَّنَا ٓ اَشَتُّ عَذَابًا وَّٱبْقَى ﴾ ''اورتم جان لوگے کہ ہم میں ہے کس کاعذاب زیادہ بخت اور یا ئدار ہے۔'' یعنی فرعون اوراس کے گروہ کا بیگمان تھا کے فرعون کا عذاب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے زیادہ سخت ٔ حقائق کو بدلنے اور بے عقل لوگوں کوخوفز دہ کرنے کے لئے زیادہ دریا ہے اس لئے جب جادوگروں نے حق کو پہچان لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کوعقل دے دی جس کی بناء يرانهوں نے حقائق كا دراك كرليا توانبوں نے جواب ديا۔ ﴿ كَنْ يُؤْثِرُ كَي عَلَى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيّنٰتِ ﴾ ''ہم ہرگز تجھ کوتر جے نہیں دیں گےان دلیلوں پر جو ہمارے پاس آئیں۔''جواس حقیقت پر دلالت کرتی ہیں کہاللہ اکیلاہی رب ہے وہ اکیلاہی معظم اورمعزز ہے اوراس کے سوا (دوسرے تمام) معبود باطل ہیں۔ مجھے ہم اس ہستی

قَالَ ٱلدُّهُ ١٦ طَلَّهُ ٢٠ طُلَّهُ ٢٠ طُلَّهُ ٢٠ طُلَّهُ ٢٠ طلَّهُ ٢٠ طلَّهُ ٢٠ طلَّهُ ٢٠ طلَّهُ ٢٠ طلقة ٢٠ ط

پر جے دیں جس نے ہمیں پیدا کیا؟ یہیں ہوسکتا۔ ﴿فَاقْضِ مَاۤ اَنْتَ قَاضِ ﴾ 'پی تو جو کرسکتا ہے کرلے۔' 'یعنی جن باتوں سے تو نے ہمیں ڈرایا ہے ہاتھ پیر کا شئے ہے سولی پر چڑھانے سے یا اور سخت سزا سے وہ تو دے کر دیکھ لے۔ ﴿اِنْکَا تَقْضِیٰ هٰ لِهِ الْحَلُوقَ اللَّهُ نُیّا ﴾ تو ہمیں جس تعذیب کی دھمکی دیتا ہے اس کی غایت وانتہاء یہ ہے کہ تو صرف اس دنیا میں ہمیں عذا ب دے سکتا ہے جو تم ہوجانے والا ہے بیعذا بہمیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ اس کے برعکس اس شخص کے لئے اللہ تعالی کا دائی عذا ب جواس کا انکار کرتا ہے۔ یہ گویا فرعون کے اس قول کا جواب ہے۔ ﴿ وَلَنَعْلَمُ مُنَّ اَلَنَا اَللَّ مُنَا اِللَّا وَ اَبْقَیٰ ﴾

جادوگروں کے اس کلام میں اس بات کی دلیل ہے کہ عقل مند کے لئے مناسب ہے کہ وہ دنیا کی لذتوں اور

آ خرت کی لذتوں' دنیا کے عذاب اور آخرت کے عذاب کے ما بین مواز نہ کرے۔ ﴿ إِنَّا آَ اَمَنَا بِعِرَ بِنِنَا لِيَغْفِعُوٰ لِنَا خَطْيٰنَا ﴾ ' ہم اپنے رب پرایمان لائے تا کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے۔' بعنی ہمارے کفراور ہمارے گنا ہوں کو مثادیت ہے ﴿ وَمَاۤ اَکُوهُ مُتَنَاعَکَیْ بِهِ مِنَ السِّمْرِ ﴾

کواس لیے کہ ایمان برائیوں کا کفارہ ہے اور تو بہ چچھے گنا ہوں کو مثادیت ہے ﴿ وَمَاۤ اَکُوهُ مُتَنَاعَکَیْ بِهِ مِنَ السِّمْرِ ﴾

''اور اس جادوکو بھی معاف کردے جس پر تونے ہمیں مجبور کیا۔' بعنی وہ جس ہے ہم نے حق کا مقابلہ کیا۔ جادو گروں کا بیقول دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے خود اختیاری ہے جادوکا کا م نہیں کیا تھا بلکہ فرعون نے ان کو ایسا کرنے برمجبور کیا تھا۔

انہوں نے کہا تو نے جواجرہ ومنزلت اورعزت و جاہ کا ہم سے وعدہ کیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ و ابہتر ہے اور فرعون کے اس قول کی نسبت اللہ تعالیٰ کا ثواب اور احسان ہاتی رہنے والا ہے۔ ﴿ وَكَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَاۤ

اکھنگ عَدَّا اَبَّا وَاَبْقی ﴾ فرعون کی مرادیتی که اس کاعذاب زیادہ سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ قرآن کریم میں جہال کہیں فرعون کے ساتھ موٹی طائیہ کا ذکر آیا ہے۔ وہاں جادوگروں کے واقعے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ فرعون نے جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کا ٹیے اور سولی دینے کی دھمکی دی تھی مگر بید ذکر نہیں فرمایا کہ اس نے اپنی اس دھمکی پرعمل کیا تھا اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں اس کی تصریح آئی ہے۔ اس دھمکی پرعمل ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں کوئی حتی بات کہنا دلیل پر موقوف ہے (جوموجوز نہیں) واللہ تعالیٰ اعلم مگراس نے اپنے اقتدار کے بارے میں کوئی حتی بات کہنا دلیل پر موقوف ہے (جوموجوز نہیں) واللہ تعالیٰ اعلم مگراس نے اپنے اقتدار کے بارے میں کوئی حدیث کی وہ اس پرعمل کی دلیل ہے۔ کیوں کہ آگر میدوا قعہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرمادیتا۔ ناقلین کا اس پراتفاق ہے۔

إِنَّهُ مَنْ يَّأْتِ رَبَّهُ مُجُرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّهُ لَا يَمُوْتُ فِيهَا وَلا يَحْيَى ﴿ وَيَلَ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُخْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّهُ لَا يَمُوْتُ فِيهَا وَلا يَحْيَى ﴿ وَيَلَ مِنْ يَكُولُونُ لَهُمُ اللَّرَجُتُ الْعُلَى ﴿ وَمَنْ يَّالِّتِهِ مُؤْمِنًا قَلْ عَبِلَ الصَّلِحْتِ فَالُولِيكَ لَهُمُ اللَّرَجُتُ الْعُلَى ﴿ وَمَنْ يَالِهُ مُؤْمِنًا قَلْ عَبِلَ الصَّلِحْتِ فَالُولِيكَ لَهُمُ اللَّرَجُتُ الْعُلَى ﴿ وَمَنْ يَالِهُ مُؤْمِنًا قَلْ عَبِلَ الصَّلِحَتِ فَالُولِيكَ لَهُمُ اللَّرَجُتُ الْعُلَى ﴿ وَمَنْ يَكُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَكُولُونُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ فِيهَا اللَّهُ وَلَا يَكُولُونُ فَلْمِالِكَ وَلَيْكُ فَيْ اللَّهُ وَلَا يَكُولُونُ فَلِي اللَّهُ وَلَا يَكُولُونُ اللَّهُ وَلَا يَكُولُونُ اللَّهُ وَلَا يَكُولُونُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ وَيُعَالَى اللَّهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ اللَّالَةُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَّالُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّلِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِلْمُ لَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِلْمُ لَلِمُ لَلَا اللَّهُ وَلِلَا اللللْمُول

وَذٰلِكَ جَزَّوُّا صَنُ تَزَكَّىٰ ﴿

اللہ تبارک و تعالیٰ آگاہ قرما تا ہے کہ جوکوئی مجرم کی حیثیت ہے اس کے حضور حاضر ہوتا ہے یعنی وہ ہر کحاظ سے مجرمانہ صفات ہے متصف ہے جو کفرکومسٹازم ہے اور وہ مرتے دم تک اس پر جمارہ تا ہے اس کی سزاجہ ہم ہے بہت عذاب بہت ہی سخت بھی ٹر سازم ہے اور وہ مرتے وہ تک اس پر جمارہ تا ہے اس کی سزاجہ ہم ہے بہت عذاب بہت ہوگی ہوت زیادہ اور جس کی گرمی اور سردی بہت المناک ہوگی اور جہنم میں اس کو ایساعذاب دیا جائے گا جو دل وجگر کو پھھلا کرر کھ دے گا۔ جہنم کے عذاب کی الیک شدت ہوگی کہ جس کو عذاب دیا جائے گا وہ اس عذاب میں مرے گانہ جنے گانہ وہ مرے گا کہ اس کی جان چھوٹ شدت ہوگی کہ جس کو عذاب کی اس کی ذائر گی بلین روحانی اور جسمانی عذاب سے لبرین ہوگی جس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ بیعذاب ایک گھڑی کے لئے بھی اس سے دور نہ ہوگا۔ وہ مدد کے لئے پکارے ہوگی جس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ بیعذاب ایک گھڑی کے لئے بھی اس سے دور نہ ہوگا۔ وہ مدد کے لئے پکارے گا گین ساس کی مدونہ کی جان اجب وہ پانی مائے گا تو گا گو وہ وں کو بھون کر رکھ دے گا۔ جب وہ پکارے اس کی جو جبروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ جب وہ پکارے گا تو اس کو جواب دیا جائے گا۔ وہ انٹی میں گوشٹ کی مانند ہوگا جو جبروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ جب وہ پکارے گا تو اس کو جواب دیا جائے گا۔ وہ انٹی میں گوشٹ کی مانند ہوگا جو جبروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ جب وہ پکارے گا تو اس کو جواب دیا جائے گا۔ وہ انٹی ہوگئی ہوئی کی (المؤمنون کر رکھ دے گا۔ جب وہ پکارے گا تو اس کو جواب دیا جائے گا۔ وہ انٹی ہوگی کو کو گون کر المؤمنون کر دیکھ ہو

<u>الله ۲۰ ماله ۱۲ ماله الله ۱۲ ماله ۱۲ ماله ۱۲ ماله الله ۱۲ ماله ۱۲ ما</u>

جاؤاورای عذاب میں پڑے رہواور میرے ساتھ کام نہ کرو۔''اور جوکوئی اپنے رب پرایمان رکھے'اس کے رسولوں کی تقد این کرتے اوراس کی کتابوں کی اتباع کرتے ہوئے'اس کے حضور حاضر ہوتا ہے ﴿ قَالُ عَمِلُ الصَّلِحٰتِ ﴾ اوراس نے فرض اور ستحب اعمال بھی سرانجام دیئے ہوتے ہیں ﴿ فَاُولَائِكَ لَهُمُ اللَّا رَجْتُ الْعُلَى ﴾ ''توان کے لیے بڑے درجے ہوں گے۔''یعنی ان لوگوں کے لئے آراستہ بالا خانوں میں عالیتان ضیافتیں ہوں گی' بھی نہ ختم ہونے والی لذتین' بہتی ہوئی نہرین' دائی خلود اورالی عظیم سرتیں ہوں گی جوکسی آ کھے نے دیکھی گی' بھی نہ ختم ہونے والی لذتین' بہتی ہوئی نہرین' دائی خلود اورالی عظیم سرتیں ہوں گی جوکسی آ کھے نے دیکھی ہیں نہ کسی کان نے سی اور نہ کسی کے تصور میں ان کا گزر ہوا ہے۔ ﴿ وَدُلِكَ ﴾ یعنی بی تُواب ﴿ جَزُولُوا مَنْ لَا اللّٰ اللّٰ ہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ وہ یا تو ان نہ کورہ گیا ہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ وہ یا تو ان نہ کورہ گیا ہوں کا ارتکاب کرتا ہے' نیز وہ اپنے نش کو گیا کہ کرتا ہے' نیز وہ اپنے نش کو گیا کہ کرتا ہے' نیز وہ اپنے نش کو پاک کرتا ہے' ایمان اور مل صالے کے ذریعے اس کی نشو ونما کرتا ہے۔ وہ وہ تو بہ کرلیتا ہے' نیز وہ اپنے نشس کو پاک کرتا ہے' ایمان اور مل صالے کے ذریعے اس کی نشو ونما کرتا ہے۔

''تزکیه' کے دومعنی ہیں۔

(۱)صاف کرنااورگندگی کوزائل کرنا۔

(۲) بھلائی کے حصول میں اضافہ کرنا۔

ز کو ہ کوانبی دوامور کی بناپرز کو ہ کہاجا تا ہے۔

 بنی اسرائیل کواس کے دشمن کی غلامی ہے رہائی دلا کرایک ایسی سرزمین میں آباد کرے جہاں وہ علانیہ اس کی عبادت کریں اوراس کے دین کوقائم کریں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موی عایشا کودی کے ذریعے ہے تھم دیا کہ دہ خفیہ طور پر بنی اسرائیل کومصر ہے نکلنے کے منصوب ہے آگاہ کریں رات کے ابتدائی حصیل مصر ہے نکل کر را توں رات بہت دور نکل جا کیں اور خبر دار کر دیا کہ فرعون اپنی قوم کے ساتھ ان کا تعاقب کرے گا 'چنا نچہ تمام بنی اسرائیل اپنے اہل وعیال سمیت 'رات کے پہلے پہر مصر ہے نکل کھڑ ہے ہوئی تو مصر یوں نے دیکھا کہ شہر میں (بنی اسرائیل میں ہے) کوئی بلا نے والا ہے نہ جواب دینے والا تو ان کا دہمن فرعون سخت غضبنا کہ ہوا۔ اس نے تمام شہروں میں ہرکا رے بجواد یئے تا کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کریں اور ان کو بنی اسرائیل کے تعاقب پر آمادہ کریں تا کہ وہ ان کو پکڑ کر ان پر اپنا اسرائیل کے تعاقب بر آمادہ کریں تا کہ وہ ان کو پکڑ کر ران پر اپنا اسرائیل کے تعاقب میں روانہ ہوگیا۔ ﴿ فَلَهُا تَوَاعَ الْجَمْعُ فِن قَالَ اَصْحَابُ مُوْسَى إِنَّا کَہُدُونَ ﴾ (الشعراء: ۲۱۲۲ کی نو میں کو دیکھا تو (حضرت) موکی کے ساتھیوں نے کہا لوہم کی کیا تھے تھا اور فرعون (اپنے لا وُلٹکر کے ساتھی ) ان کے پہلے تھا اور وہ غیظ وغضب سے لبرین تھا۔ حضرت مولی عالیہ اسمنہ تھا اور فرعون (اپنے لا وُلٹکر کے ساتھی ) ان کے وعدے پر پورا بھروسے تھا نور پر سکون شے اور انہیں اپنے رب کے وعدے بر پورا بھروسے تھا نور وہ بھے تھا اور وہ غیظ وغضب سے لبرین تھا۔ حضرت مولی عالیہ اسمنہ تھا اور فرعون (اپنے لا وُلٹکر کے ساتھی ) ان کے وعدے پر پورا بھروسے تھا نہ پر نے تھا۔ حضرت مولی عالیہ اس نے تھا اور فرعون (اپنے لا وُلٹکر کے ساتھی ) ان کے وعدے پر پورا بھروسے تھا نور وہ کھے ضرور کوئی راہ دکھا نے گا۔ " کھر تھے تھا اور دو غیظ وغضب سے لبرین تھا۔ حضرت مولی عالیہ اس تھی کر تی تسمیہ کریں اسمنے تھا وہ کر کے ساتھی ان کے در سے کہا تھی کہا تھی کہا تھی کوئی سی تھی کوئی سی تھیں کوئی کے در سے کہا کہا کہا تھی کہا تھی کوئی سی تھی کوئی سی تھیں کوئی کے در سی کوئی سی تھر کی ان سی کی سی بی در سی سی کوئی کے در سی کی کہا گوئی کوئی کی گھر گھر گھر کی کھر کے گئی سی کھر کی کی کوئی سی کوئی کے در سی کی کر گئی سی کھر کی کھر کی کوئی کھر کی کھر کے گھر کی کوئی کے گھر کی کھر کی کھر کی کوئی کوئی کھر کوئی کوئی کے در کے گئی کھر کی کھر کے گئی کھر کے گھر کے گھر کھر کھر کے کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کوئی کوئی کے کوئی کھر کے کہ کوئی کے کھر کی کھر کی کھر کھر کے کوئی کھر کی کھر

پس اللہ تعالیٰ نے موئی علیہ کی طرف وجی کی کہ وہ اپناعصا سمندر پر ماریں۔انہوں نے اپناعصا سمندر پر مارا اللہ تعالیٰ نے موئی علیہ کا مراستوں کے دائیں بائیں کھڑا ہوگیا۔اللہ تعالیٰ نے ان تمام راستوں کوخشک کر دیا جن سے پانی دورہٹ گیا تھا۔اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سے ہوئے تھا کہ دیا کہ وہ فرعون سے ڈریں نے سمندر میں غرق ہونے سے ڈریں۔پس وہ سمندر میں بنے ہوئے راستوں پر چل بڑے۔فرعون اپنا کی قوم ممل طور پر سمندر میں احکام مار سنوں پر ان کے پیچھے سمندر میں گھس گیا۔ جب موئی طالبہ کی قوم ممل طور پر سمندر سے باہر آگئی اورفرعون اور اس کا لشکر پورے کا پوراسمندر میں داخل ہوگیا تو اللہ تعالیٰ نے سمندرکو تھم دیا تو سمندر کی موجوں نے ان پر تجھیٹر سے مار نے شروع کر دیے (راستے کے دونوں طرف کی موجیں آپس میں بل گئیں) اور سمندر نے ان کو ڈھانپ لیا اور تمام لشکر ڈوب گیا اور ان میں سے ایک بھی نہ بچا بموجیس آپس میں بل گئیں) اور سمندر نے ان کو ڈھانپ لیا اور تمام لشکر ڈوب گیا اور ان میں سے ایک بھی نہ بچا بموجیں آپس میں بل گئیں ) اور سمندر نے ان کو ڈھانپ لیا اور تمام لشکر ڈوب گیا اور ان میں سے ایک بھی نہ بچا بموئی دیا تو اس استحال کی آٹھوں کے سامنے ان کی آٹھوں کے سامنے ان کی آٹھوں کے سامنے ان کی آٹھوں کو ٹھنڈرا کیا۔

1630 اور بیکفز صلالت 'بدراہی اوراللہ تعالیٰ کے راہتے ہے عدم اعتناء کا انجام ہے۔اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَا ﴾ "اور مراه كرويا فرعون نے اپني قوم كو\_" يعنى فرعون نے كفر كومزين اور موى عايلا كى دعوت کا استخفاف کر کے اوراس کو برا کہہ کراپنی قوم کو گمراہ کیا اور کھی بھی ان کوراہ راست نہ دکھائی۔ وہ انہیں گمراہی اور بدرا ہی کے گھاٹ پر لے گیا' پھرانہیں عذاب اور ہلا کت کے گڑھے میں دھکیل دیا۔ لِبَنِي ٓ اِسْرَآءِيلَ قَلُ ٱنْجَيْنُكُمْ مِّنْ عَلُ وِّكُمْ وَوْعَلُ نَكُمْ جَانِبَ الطُّلُورِ الْأَيْمَنَ اے بنی اسرائیل اجھین نجات وی ہم نے تہمیں تمہارے ویمن ہے، اور وعدہ کیا ہم نے تم سے طور کی واکیں جانب کا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوٰي ۞ كُلُوا مِنْ طَيِّباتٍ مَا رَزَقُنْكُمُ اور نازل کیا ہم نے تم یر من اور سلوی ٥ تم کھاؤ ان یاکیزہ چیزوں سے جو رزق دیا ہم نے حمیری، وَ لَا تُطْغَوْ ا فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۚ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَالُ اور ندسر کشی کروتم اس میں کد (اس کی وجہ سے) اترے تم پر میراغضب، اور وہ شخص کداترا اس پر میراغضب تو یقینا هَوى ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَبِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَلَى ﴿ وہ تباہ ہو گیا 🔾 اور بلاشیہ میں البتہ بہت بخشے والا ہوں اس خص کوجس نے توب کی اور ایمان لایا اور عمل کیا نیک، پھروہ راہ راست بررہا 🔾 الله تبارك وتعالی بنی اسرائیل کواپناا حسان عظیم یا دولا تا ہے کہاس نے ان کے دشمن کو ہلاک کیا اور کو ہ طور کے دائیں جانب وعدہ کیا کہ وہ ان پر کتاب نازل کرے گا جس میں جلیل القدرا حکام اور عالیثان خبریں ہیں۔اس طرح دنیاوی نعمت کی پھیل کے بعدد بنی نعمت کی پھیل ہوئی۔مزید برآ ں اللہ تعالیٰ ان کواپنا بیاحسان یا دولا تا ہے کساس نے ہے آ ب وگیاہ بیابان میں ان برمن وسلو کی نازل کیااوران کو بافراط رزق سے نواز اجوانہیں بلامشقت حاصل ہوتا تھااوراللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل ہفر مایا: ﴿ كُلُوْ اِمِنْ طَيِّلْتِ مَا دَزَقُنْكُمْ ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ نے جونعتیں تمہیں عطاکی ہیں'ان براس کاشکرادا کرو۔﴿وَ لَا تَطْغَوْ إِفِیْهِ ﴾ یعنی اس کےعطا کردہ رزق میں سرکشی نہ کرو کہ اے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں استعال کرنے لگویا اس کی نعت پراتر انے لگو۔ اگرتم نے ایسا کیا توتم پرمیراغضب نازل ہوگا یعنی میں تم سے ناراض ہوجاؤں گااور تہمیں عذاب میں مبتلا کردوں گا۔ ﴿ وَ مَنْ يَحْلِلْ عَلَيْ وَعَنْ مِنْ <u>ھَوٰی﴾ یعنی جس پرمیراغضب نازل ہواوہ ہلاک اورخائب وخاسر ہوا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضااورا حسان ہے</u> محروم ہو گیااوراس کی ناراضی اور خسارہ اس کے جھے میں آیا۔ بایں ہمہ بندے نے خواہ کتناہ بڑا گناہ کیوں نہ کیا ہواس کے لئے تو یہ کا دروازہ ہروفت کھلا ہے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا:﴿ وَإِنَّىٰ لَغَفَّارٌ ﴾ یعنی جو شخص کفر' بدعت اور فسق و فجور سے تو بہر کے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اس کی کتابول اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پرایمان لے آتا ہے اور قلب بدن اور زبان کے ذریعے ہے نیک

قَالَ ٱلمُراا

1631

عمل کرتا ہے تو میں بہت زیادہ بخشے والا اور بے پایاں رحمت کا مالک ہوں۔ ﴿ ثُمَّةُ اَهْتَاٰی ﴾ یعنی پھروہ صراط متفقیم پرگامزن ہوا رسول کریم سُلُونِم کی اتباع اور دین قیم کی پیروی کی۔ پس بیوہ شخص ہے کہ اللہ تعالی اس کے ہمام گنا ہوں کو بخش دےگا۔ وہ اس کے گزشتہ گنا ہوں اور ان پر اس کے اصرار کو معاف کردے گا کیونکہ وہ بخش اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں حاضر ہوا ہے بلکہ تمام اور اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے بلکہ تمام اسباب انہی اشیاء پر مخصر ہیں' کیونکہ تو بہ گزشتہ تمام گنا ہوں کو مثادیتی ہے 'ایمان اور اسلام گزشتہ تمام بدا عمالیوں کو منہ دم کردیتے ہیں اور عمل صالح یعنی نیکیاں برائیوں کو مثادیتی ہیں۔ راہ ہدایت کی تمام اقسام پرگامزن رہنا مثلاً علم حاصل کرنا' دین حق کی طرف وقوت دینا' بدعت' کفرو حاصل کرنا' جہاد اور ہجرت وغیرہ اور ہدایت کی دیگر جزئیات۔ بیسب گنا ہوں کو مثادیتی ہیں اور منزل مطلوب کے حصول میں مدد دی ہیں۔

وَمَآ اَعْجَلُكَ عَنْ قَوْمِكَ لِمُوْسِي قَالَ هُمْ أُولِآءِ عَلَى آثَرِي وَعَجِلْتُ اور کونی چیز جلدی لے آئی تیجے، تیری قوم سے اے مونی ؟ ١٥ اس نے کہا، وہ لوگ میرے پیچھے (آرہ) ہیں، اور میں نے جلدی کی إِلَيْكَ رَبِّ لِتَدُّضِي ﴿ قَالَ فَانَّا قَدُ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَغْيِكَ وَأَضَلَّهُمُ تیری طرف،اے میرے رب! تا کرتوراضی ہوجائے اللہ نے کہا، پس بیشک ہم نے آ زمایا ہے تیری قوم کو تیرے بعداور گمراہ کر دیا آہیں السَّامِرِيُّ ﴿ فَرَجَعَ مُوْلَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا مَّ قَالَ لِقَوْمِ سامری نے 🔾 پس لوٹا موی اپنی قوم کی طرف غضب ناک عملین اس نے کہا، اے میری قوم! ٱلَمْ يَعِلُكُمْ رَبُّكُمْ وَعُلَّا حَسَنًا مُّ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ ٱرْدُتُّمْ كما نبيس وعده كما تها تم ع تمبارے رب في وعده اجها؟ كيا لي لميا ہو كيا تها تم ير عبد يا جايا تم في اَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَتْ مِّنْ رَّبِكُمْ فَأَخُلَفْتُمْ مَّوْعِينَ ® ید کہ اڑے تم یر غضب تمہارے رب کی طرف ہے؟ اس خلاف ورزی کی تم نے میرے وعدے کی 0 الله تعالیٰ نے مویٰ عاینا کے لئے جگہ اور وقت مقرر کر دیا تا کہ ان پرتمیں دن میں تورات نازل کر دے۔ پھر حالیس دن میں اس کا اتمام کیا۔ جب مدت مقرر بوری ہوئی تو موی علیا اینے رب کی ملاقات کے شوق اور جا ہت میں وعدے کے مطابق جلدی ہے مقررہ مقام پر پہنچے تو اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ وَمَاۤ أَغْجَلَكَ عَنْ قومك يسولي الموالي العني كس چيز نے تھ كواني قوم سے يہلے آنے برآ مادہ كيا؟ تونے صبر كيوں نہ كيا يہاں تك كه تواین قوم کے ساتھ آتا۔مویٰ علیہ نے عرض کیا: ﴿ هُمُمْ أُولِا عِلَى أَثَرِي ﴾ وہ یہاں سے قریب ہی ہیں وہ عنقریب میرے پیچھے پہنچ جائیں گے اور جس چیز نے مجھے تیری جناب میں جلدی حاضر ہونے پر آ مادہ کیا وہ ہے تیرے

قرب کی طلب تیری رضا کے حصول میں جلدی اور تیراشوق ۔ اللہ تبارک وتعالی نے فرمایا: ﴿ فَإِنَّا قَالُ فَتَنَّا قُوْمَكَ مِنْ بَعْدِ كَى لِعِبَ مِنْ بَعْدِ كَى لِعِبَ عَلَى مِنْ بَعْدِ كَى لِعِبَ عَلَى مِنْ بَعْدِ كَى لِعِبَ عَلَى مِنْ بَعْدِ كَى لَا مِنْ بَيْلِ كَى لَا مِنْ بَيْلِ كَى لَا مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الله مُنْ المِنْ الله مُنْ المُنْ الله مِنْ الله مُنْ المِنْ الله مُنْ المِنْ الله مُنْ المِنْ الله مِنْ المُنْ الله مِنْ الله مِنْ المُنْ المُنْ الله مِنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ مُنْ المُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ المُنْ المُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ المُنْ الم

جب موکی مایشا پن تو میں واپس آئے تو سخت ناراض ہوئے وہ تاسف اورغیظ و فضب ہے لبریز تھے انہوں نے اس فعل پر زجر و تو بخت کر مایا: ﴿ یَفْوُهِ اَلَّهُ یَعِی کُورُ دَبُّکُووُعُ مَا اَحْسَنَا ﴾ 'اے میری تو ما ایک میری تو ما الکت میں کیا تھا؟ ''اور بیتو رات نازل کرنے کا وعدہ تھا۔ ﴿ اَفْطَالُ عَلَیْکُو مَلَ اللّٰهِ مِنْ کَا اِور میری عدم موجودی طویل ہوگئی تھی ، طالا نکہ بیتو بہت بی تھوڑی کی مدت تھی۔ یہت ہے مضرین کا قول ہے اوراس میں ایک دوسرے معنی کا احتال بھی ہے وہ یہ کہ کیا عبد نبوت اور سالت کو زیادہ عرصہ گرز رگیا ہے؟ جس کی وجہ ہے تبہارے پاس علم باقی ندرہا' علم کے تمام آثار مث گے اور تبہارے پاس کوئی خبر نہ پنچی اور طول عہد کی بنا پر آثار نبوت کو ہوگئے تھے اوراس طرح تم نے آثار رسالت اور علم کے معدوم ہونے اور غلبہ عہالت کی وجہ سے غیر اللّٰہ کی عبادت شروع کردی ۔۔۔۔؟ مگر معاملہ یوں نبین بلکہ نبوت تبہار سے دور میان موجود اور غلم قائم ہے اس لئے تبہارا بیعذر قائل قبول نبین ۔ یاس فعل کے ذریعے ہے تبہارا ارادہ یہ تبہارے درمیان موجود اور غلم قائم ہے اس لئے تبہارا بیعذر قائل قبول نبین ۔ یاس فعل کے ذریعے ہے تبہارا ارادہ یہ تبہار ارور حقیقت بھی بی ہے۔ ﴿ فَاخْلَفْتُو مُوْعِینَ ﴾ ''لیس تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا۔'' جب میں یہیں استقامت کا تھم دیا اور ہارون عالیا گو کہمارے بارے میں وصیت کی تو تم نے غائب کا انظار کیا نہ موجود کا احترام کیا۔

قَالُوْا مَا اَخْلَفْنَا مَوْعِلَ فِي بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُبِّلُنَا اَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ الموسِ عَهَا بَيْنِ اللهِ اللهِ المتارِعِ المتارِعِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

1633 اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا لَا قَالَ يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا أَ کہ بلا شیہوہ ( بچیٹرا ) نہیں لوٹا تا ان کی طرف کوئی بات اورنہیں اختیار رکھتا وہ ان کے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا 🔾 انہوں نے موٹی ماٹیٹا ہے کہا کہان ہے بیکام جان بوجھ کراورا پنے اختیار سے سرز ذہبیں ہوا بلکہاس کا سبب بیتھا کہ ہم زیورات کے گناہ ہے جو ہمارے پاس تھے بچنا چاہتے تھے۔اہل تفییر ذکر کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے مصرے نکلنے سے پہلے قبطیوں سے زیورات وغیرہ مستعار لئے تھے مصر سے نکلتے وقت وہ زیورات بھی ساتھ لے آئے۔ وہاں سے نکل کر انہوں نے وہ زیورات کھینک دیئے تھے جب موی علیدا چلے گئے تو انہوں نے وہ ز بورات استر کے تاکہ حضرت مویٰ کی واپسی براس بارے میں ان سے رجوع کریں۔ جس روز فرعون اینے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہوا اس روز سامری نے رسول کا نقش یا دیکھ لیا تھا' اس کے نفس نے اے آ مادہ کیااوراس نے اس نقش یا ہے خاک کی ایک مٹھی اٹھالی اوراس خاک میں بیرتا ثیرتھی کہ جب ا ہے کسی چیزیر ڈالا جاتا تو وہ زندہ ہوجاتی تھی..... بدامتحان اور آ زمائش تھی۔اس نے پیرخاک بچھڑے کےاس بت برڈال دی' جواس نے گھڑا تھا۔اس سے اس میں حرکت پیدا ہوگئی اوراس سے آ واز بھی نکلتی تھی۔ بنی اسرائیل نے کہاموی فایشا اینے رب کو تلاش کرنے گیا ہے اور وہ یہاں موجود ہے موی فایشا بھول گیا۔ یان کی کم عقلی اور حماقت تھی کہ انہوں نے گائے کے بچھڑ کے وجوایک دھات کا بنا ہوا تھا جس میں آواز پیدا موكِّي هي .....زين اورآ سانو ل كااله مجهليا تفاع ﴿ أَفَلَا يَرُونَ ﴾ '' كياوه نبيل ويكفت '' كهوه نجهمُ ا ﴿ أَلَّ يَرْجِعُ النَّهِمْ فَوْلًا ﴾ ان ہے کلام کرسکتا ہے نہ وہ ان کی بات کا جواب دے سکتا ہے نہ ان کوکوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان؟ پس صرف وہی ہستی عبادت کی مستحق ہے جو کمال کلام اور افعال کی مالک ہواور الی ہستی عبادت کئے جانے کا استحقاق نہیں رکھتی جوایے عبادت گزاروں ہے بھی ناقص ہو کیونکہ عبادت گزارتو کلام کر سکتے ہیں اور بعض معاملات میں اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی قدرت کے مطابق نفع ونقصان کا اختیار بھی رکھتے ہیں۔ وَلَقَنُ قَالَ لَهُمْ هُرُونُ مِنْ قَبُلُ لِقَوْمِ إِنَّهَا فُتِنْتُمْ بِهُ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ اورالبتة تحقق كها تحاان سے بارون نے سلے اس سے اسے ميرى قوم إيقيناتم آزمائے گئے ہو بوجاس ( پچھڑ سے ) كاور بلاشبة مهارارب الرِّحْمِٰنُ فَاتَّبَعُونِي وَاطِيْعُوْآ اَمْرِيْ ۚ قَالُواْ لَنُ نَّبُرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِيْنَ حَتَّى نہایت مہرمان ہے، پس تم پیروی کرومیری اوراطاعت کرومیرے علم کی نانہوں نے کہا، ہمیشدر ہیں گے ہم تو آئی پرسٹش کرتے بہال تک کہ يَرْجِعَ اللِّنَا مُوْسَى® قَالَ لِهُرُونُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوٓا ﴿ لوث آئے ہماری طرف مویٰ ٥ مویٰ نے کہا،اے ہارون! کس چیز نے منع کیا تھا تھے جب دیکھا تونے اٹکوکدوہ گراہ ہو گئے ٥ اَلَّا تَتَّبَعِنُ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِيْ® قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِخْيَتِي اس سے کہ نہ چیروی کر ہے تو میری؟ کیا پس تو نے نافر مانی کی میر عظم کی؟ ٥ بارون نے کہا، اے میری مال جائے! نہ پکڑتو داڑھی میری

## وَلَا بِرَأْسِئَ ۚ إِنِّى خَشِيبُتُ اَنَ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ اور نہ سر میرا ، بے شک میں ڈرگیا تھا اس (بات) ہے کہ تو کہے گا تفرقہ ڈال دیا تو نے درمیان بَنِیْ اِسُرَآءِیْلَ وَلَمْ تَرُقُبُ قَوْلِیْ ® بی اسرائیل کے، اور نہ انظار کیا تو نے میری بات کا ۞

ا یعنی بچھڑ بے کومعبود بنانے میں وہ معذور نہیں تھے۔اگروہ بچھڑ بے کی عیادت کے بارے میں کسی شہر میں مبتلا ہو گئے تھے تو ہارون علیکا نے ان کو بہت رو کا تھا اوران کو آگاہ کر دیا تھا کہ بیان کی آ زمائش ہے۔ان کا رب تو رحمٰن ہے جس کی طرف سے تمام ظاہری اور باطنی نعمتوں کا فیضان جاری ہے اوروہ تمام تکالیف کودور کرتا ہے اور اللہ تعالی نے ان کو چھم دیا ہے کہ وہ ہارون علینی کی اتباع کریں اور مجھٹرے کو چھوڑ دیں ۔ مگرانہوں نے ابیانہ کیااور کہنے لگے: ﴿ لَنْ نَنْبُرَ حَ عَلَيْهِ عَكِينِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُولِيهِ ﴾ "مويٰ كرآن قَبْرَح عَلَيْهِ عَكِيفِين حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُولِيهِ ﴾ "مويٰ كرآنة تك جم تواى كي عبادت وتعظيم ميں لگے ر بيس ك\_"اورحضرت موى عليظان عن بهائى كوملامت كرت بوئ آئ اوركهن كله: ﴿ لِهُرُونُ مَا مَنْعَكَ إِذْ رَأَيْتُهُمْ ضَلُّوْآ الْآتَتَبْعَي ﴾ 'ا عارون! جب تونيان كوديكها كهمراه موسَّة مين تو تجهيم مرب يجهيآن ہے کس چیز نے روک دیا؟" کہ آ کرتو مجھے خبر کردیتا تا کہ میں جلدی ہے ان کی طرف لوٹ آتا ﴿ أَفْعَصِيْتَ آمْرِي ﴾ كيانون مير المحمى نافر مانى كى ب اخْلُفْنى فى قۇرىي وَأَصْلِحْ وَلَا تَكْمِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴾ (الاعراف:۲۱۷)''تومیری قوم میں میری جانشینی کر'معاملات کودرست کراوراہل فساد کے داستے کی پیروی نہ کر'' مویٰ مَالِیًا نے حضرت ہارون مَالِیّا کوسراور داڑھی ہے بکڑااور غصے میں اپنی طرف تھینجا۔ ہارون مالیّا نے کہا: ﴿ يَبْغَوُّهُمْ ﴾''ا بير بي مال جائے''انہوں نے موی عليلا سے رفت قلبی کی اميد پر پیفقرہ کہاتھاور نہ حقیقت سے ہے کہ مویٰ علیہ ماں اور باب دونوں طرف سے ان کے بھائی تھے۔ ﴿ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِيْ وَلَا بِرَأْسِيْ إِنْ خَشِيبُتُ اَنْ تَقُول فَزَقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَلَهُ تَرُقُبْ قَوْليْ ﴾ "آ بميرى دارهى اورسرنه پكرين مين تواس بات \_ ڈرا کہ جہیں آپ بینہ کہیں کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان تفریق ڈال دی اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔'' کیونکہ آپ کا حکم تھا کہ میں ان میں آپ کی جانشینی کروں اگر میں آپ کے پیچھے چلا آتا تو میں اس چیز کوچھوڑ بیٹھتا جس كِ التزام كا آب ن عَم ديا تقااور من آپ كى ملامت عدد رتار بار أَنْ تَقُولَ فَرُقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَاءِيْلَ ﴾ کہ کہیں آپ بیرنہ کہیں کہ کسی نگرانی کرنے والے اور کسی جانشین کے بغیران کو چھوڑ دیا اوراس سے ان میں تشتت و افتراق پیداہوگیا۔اس لئے آپ مجھے ظالموں میں شریک نہ کریں اور نہ دشمنوں کوہم پر ہیننے کا موقع دیں۔ اس برموی علیا کو بھائی کے ساتھ اپنے طرزعمل برندامت ہوئی کہ وہ اس سلوک کے مستحق نہ تھے اس کئے وعاكى ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِاَخِيْ وَ أَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحُمُ الرَّحِينِينَ ﴾ (الاعراف:١٥١٧)

الله 1635

''اے میرے رب! مجھے اور میرے بھائی کو بخشش اور ہمیں اپنی رحمت کے سامید میں داخل کر' تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔'' پھر سامری کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا:

قَالَ ٱلمُداا

وَانْظُرُ إِلَى اللهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ اورد كَية وطرف المعادي وه جومو كيا تفاتواس كي يرتش كرنے والا، البته ضرور جلائيں عليهم الم

ثُمَّرَ لَنَنْسِفَتَ اللَّهِ فَى الْيَحِّرِ نَسُفًا ﴿ فَى الْيَحِّرِ نَسُفًا ﴿ فَيُ الْيَحِرِ نَسُفًا ﴾ پجرازائين عَنِم (اس كراكه) سندرين (كمل طورير) ارانا ٥

لعنی یہ جوتو نے سب کچھ کیا ہے ہیکیا معاملہ ہے؟ سامری نے جواب دیا۔ ﴿ بَصُرْتُ بِمَا لَمُ يَبْصُرُوا ہِهِ ﴾

دمیں نے وہ چز دیکھی جوانہوں نے نہیں دیکھی۔ '' یعنی وہ جریل عالیا تھے جن کوسامری نے سمندر سے باہر نکلتے اور فرعون کے اپنے نشکر سمیت ڈو ہے وقت گھوڑی پر سوار دیکھا۔ جیسا کہ مضرین کی رائے ہے۔ یعنی میں نے گھوڑی کے ہے گوڑی کے بت) پر ڈال دی۔ ﴿ وَکُنُ لِکُ سَوَّکَتُ اللّٰ فَعُورُی کے ہم کے ینچے سے فاک کی ایک مٹھی اٹھائی اور بچھڑے (کے بت) پر ڈال دی۔ ﴿ وَکُنُ لِکُ سَوِّکَتُ لِیٰ فَقُسِیْ ﴾ میر نے فس نے مجھالیے ہی جھالیا تھا کہ میں (جریل کے قش پاسے ) ایک مٹھی فاک لول اور اس کی فقی فی المحلوج وہ کے جو ہوگیا۔ پس مولی علیا نے سامری ہے کہا: ﴿ فَاذْهَبُ ﴾ میں ایک سزادی جائے گی کہوئی اس بچھے دور ہوجا ﴿ فَانَ لَکُ فِی الْحَیْوَ اَنْ تَقُولُ لَا مِسَاسٌ ﴾ یعنی تجھے زندگی میں ایک سزادی جائے گی کہوئی مخص تیرے پاس آنا چاہے گا تو خود ہی پکار کرا ہے کہددے گا شخص تیرے قبونا میرے قبونا میں نے وہ پچھو ہے گا۔ اگر کوئی شخص تیرے پاس آنا چاہے گا تو خود ہی پکار کرا ہے کہددے گا دوسرے نہیں چھونا میرے قبونا میں خوری کیا جو کی اور نے جاری نہیں گیا۔

﴿ وَ إِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ ﴾ اور تیرے لیے ایک وعدہ ہے جو ہر گزنچھ سے نہیں ٹلے گا۔ 'پس اس وقت تجھے تیرےا چھے برےا عمال کا بدلہ دیا جائے گا ﴿ وَانْظُوْ إِلَى اِلْهِكَ الَّذِي فَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ﴾ 'اور دیکھ تواپے اس معبود کی طرف جس کی تو تعظیم وعبادت کرتا ہے۔''اس سے مراذ کچھڑا ہے ﴿ لَنُحَرِّ قَنَّ اَهُ ثُمَّ لَنَنْ فِسِفَنَّ اَعْ قَالَ ٱلْمُوالِ 1636 عَلَمُ ٢٠ طَلَمُ ٢٠

فی الْیَوِ نَسُفًا ﴾ ''ہم اسے جلاکر' اس کاریزہ ریزہ اڑا دیں گے۔' اورمویٰ عَلیْشِانے ایساہی کیا۔اگروہ بچھڑا معبود ہوتا تو وہ ایذا دینے والے اور تلف کرنے والے سے نیچ سکتا تھا۔ بنی اسرائیل کے دلوں میں نچھڑے کی محبت ریچ بس گئی تھی اس لئے مویٰ علیہ ان نے بنی اسرائیل کے سامنے اس کوتلف کرنے کا ارادہ کیا تا کہ وہ اس کو دوبارہ نہ بنا سکیں ۔۔۔۔۔ اس کوجلانے اوراس کوریزہ ریزہ کر کے سمندر میں بکھیر نے سے حضرت مویٰ علیہ کا مقصد میتھا کہ جس سکیں ۔۔۔۔ اس کو وجلانے اوراس کوریزہ ریزہ کر کے سمندر میں بکھیر نے سے حضرت مویٰ علیہ کا مقصد میتھا کہ جس طرح بچھڑا جسمانی طور پرختم کردیا گیا ہے اسی طرح ان کے دلوں سے اس کی محبت بھی زائل ہوجائے 'بیزاس کے باقی رکھنے میں نفوس کے لئے فتنے کا امکان تھا کیونکہ نفسوں کے اندر باطل کی طرف بڑا تو ی داعیہ ہوتا ہے۔ باقی رکھنے میں نفوس کے لئے فتنے کا امکان تھا کیونکہ نفسوں کے اندر باطل کی طرف بڑا تو ی داعیہ ہوتا ہے۔ جب ان کے سامنے اس خودسا ختہ خدا کا بطلان واضح ہوگیا تو اللہ تعالی نے ان کواس ہستی کے متعلق آگاہ فرمایا جوعبادت کی مستحق ہے جو بکتا ہے اوراس کا کوئی شریک نہیں فرمایا:

كَنْ لِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَنْ سَبَقَ وَقَنْ أَتَيْنَكَ مِنْ لَّكُنَّا ذِكُرًا ﴿ اللهِ اللهِ مَا قَنْ سَبَقَ وَقَنْ أَتَيْنَكَ مِنْ لَّكُنَّا ذِكُرًا ﴿ اللهِ اللهِ مَا قَنْ اللهِ اللهُ الله

## اور براہوگاان کے لیے دن قیامت کے بوجھا تھانا 0

اللہ تعالی اپنے نبی محمہ مصطفیٰ منگیم پراپنے احسان کا ذکر کرتا ہے کہ اس نے آپ کو گزرے ہوئے لوگوں کی خبروں ہے آ خبروں ہے آگاہ فر مایا ..... مثلاً بی عظیم واقعہ اور اس کے اندر مذکور تمام احکام' جن کا اہل کتاب میں ہے کوئی شخص انکار نہیں کرسکتا۔ پس آپ نے گزری ہوئی قو موں کی تاریخ کا درس لیا ہے نہ کسی ہے اس کاعلم حاصل کیا ہے لہذا آپ کا ان کے واقعات کے بارے میں حق الیقین کے ساتھ آگاہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالی کے رسول برحق ہیں اور آپ جو بچھ لے کر آئے بین کو مسب صدافت پر مبنی ہے۔ بناء بریں فرمایا: ﴿ وَقَالُ اَتَا يُمْنِكُ مِنْ مِنْ

1637 لَّنُ فَيَا ﴾ اور دیا ہم نے آپ کواپنی طرف ہے۔'' یعنی اپنی طرف نے فیس عطیہ اور نظیم نوازش کے طور پر ﴿ ذِکْرًا ﴾ "ایک ذکر"اس سے مرادقر آن کریم ہے جس میں تمام گزرے ہوئے اور آنے والے واقعات کی خبر دی گئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے کامل اساء وصفات کا ذکر ہے اور اس میں احکام امرونہی اور احکام جزا کا تذکرہ ہے۔ یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ قرآن کریم بہترین احکام پرمشمل ہے۔عقل اورفطرت سلیم ان احکام کے حسن و کمال کی گواہی ویتی ہیں اور قرآن کریم آگاہ کرتاہے کہ ان احکام میں کیا کیا مصالح پنہاں ہیں اس لئے جب قرآن كريم رسول الله ظَافِيمُ اورآب كي امت كے لئے تذكرہ ہے تب اس كوقبول كرنا 'اس كے سامنے سرتسليم خم کرنا'اس کی اطاعت کرنا'اس کی روشنی میں صراط منتقیم برگامزن ہونااوراس کی تعلیم و تعلم واجب ہے اور اس سے روگردانی کے ساتھ پیش آنایااس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا جواس ہے بھی زیادہ عمومیت کا حامل ہو' جیسے اس کی یا توں کا اٹکار کرنا۔ توبیاس نعت کی ناشکری ہے اور جوکوئی اس ناشکری کا ارتکاب کرتا ہے وہ سزا کا مستحق ہے۔ اس لئے فرمایا: ﴿ مَنْ اَعْدُ مَنْ عَنْدُ ﴾ جس نے اس سے روگردانی کی اوراس پرایمان ندلایا یااس کے اوامرو نوائي كوهقير سمجهاياس نے اس كے معانى كے تعلم كائتسخوارُ ايا تو شخص ﴿ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْهَرَ الْقِيلِيكَةِ وِزُرًا ﴾ قيامت کے روز اپنے گناہ کا بو جھاٹھائے گا جس کے سبب سے اس نے قر آن سے روگر دانی کی۔ سب سے بڑا گناہ تو کفر اورقر آن کوچھوڑ نا ہے۔ ﴿ خُلدِیْنَ فِیْهِ ﴾ یعنی وہ اپنے گناہ کے بوجھ اٹھانے کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے کیونکہ (برے) اعمال ہی درحقیقت عذاب ہیں۔ بداعمال بدصغیرہ یا کبیرہ ہونے کے مطابق ارتکاب کرنے والول کے لئے عذاب میں بدل جاتے ہیں۔﴿ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِلْهَ فِي حِمْلًا ﴾ یعنی بہت برا بوجھ ہے جووہ اٹھا ئیں گے اور بہت براعذاب ہے جوانہیں قیامت کے روز بھکتنا ہوگا۔ پھر بات کوآ گے بڑھاتے ہوئے قیامت کے دن کے احوال اوراس کی ہولنا کیوں کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا: يُّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَهِنِ زُرُقًا إِلَّى يَتَخَافَتُونَ جس دن چھونک ماری جائے گی صور میں ماور ہم اکٹھا کریں گے اس دن مجرمول کودرآ نحالیکہ وہ نیلی آئکھوں والے ہول محک جیکے جیتے ہو نگے وہ بَيْنَهُمْ إِنْ لَّبِثُنُّمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿ نَحْنُ آعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ آپس میں (پیکہ) نہیں تھہرےتم (دنیامیں) مگر صرف دی دن ۲ ہم خوب جانتے ہیں اس کو جو کچھ وہ کہیں گے،جس وقت کے گا اَمْتَكُهُمْ طِرِيقَةً إِنْ لَبَثْتُمُ اِلَّا يَوْمًا ﴿ بہترین ان کا باعتبار رائے کے کہبیں تھیرے تم مگرا یک ہی ون 🔾 لیعنی جب صور پھونکا جائے گا اور تمام لوگ اینے اپنے حسب حال اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہول گے اہل تقویٰ وفد کیصورت میں رحمٰن کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور مجرم اس حال میں اکٹھے کئے جائیں گے کہ خوف'

3(00)2

1638 قَالَ أَلَمُ إِلَا غم اور سخت پیاس کے مارے ان کا رنگ نیلا پڑ گیا ہوگا' تو وہ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کریں گے اور نہایت پیت آ واز میں دنیا کی مدت کے کم ہونے اور آخرت کے جلد آجانے کے بارے میں ایک دوسرے سے تفتگو کریں گے۔ان میں ہے کچھ لوگ کہیں گے کہتم لوگ بس دس دن دنیا میں رہے ہواوربعض دوسر بےلوگ کچھاور کہیں گے۔ بیت آ واز میں وہ جوسر گوشیاں کررہے ہوں گےاللہ انہیں جا نتا ہوگا اور وہ جو باتیں کررہے ہوں گے وہ آئبیں سنتا ہوگا ﴿ إِذْ يَقُولُ آمْتُكُ مُعِيمُ كَا نِقَامًا ﴾ یعنی ان میں ہے سب سے زیادہ معتدل اوراندازے كےسب ے زیادہ قریب مخص کے گا: ﴿إِنْ لَين ثُنتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴾ تم صرف ایک دن دنیا میں رہے ہو۔ اس سے ان کا مقصد بہت بڑی ندامت اور پشیمانی کا اظہار ہے کہ انہوں نے اوقات قصیرہ کیے ضائع کر دیےاورغفلت اورلہوولعب میں ڈوب کر فائدہ منداعمال ہےاعراض کرتے ہوئے اورنقضان دہ اعمال میں پڑ کر ان اوقات کوگز ار دیا۔ اب جزا کا وقت آگیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوا اور اب ندامت ' ہلاکت اور موت کی دعا كے سوا كچھ باقى نہيں۔جيسا كەاللەتعالى فرما تا ہے: ﴿ قُلْ كُمْ لَهِ ثُنُّهُ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِينِيْنَ ۞ قَالُوالَيَثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسْئَلِ الْعَلَيْدُيْنَ ۞ قُلَ إِنْ لَيَثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ لَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (المؤمنون:١١٢/٣٣) ''الله يو چھے گاتم زمين ميں كتنے سال رہے ہو؟ وہ جواب ديں گے كدا يك دن يا دن كا بچھ حصة ممبرے ہيں' شار كرنے والوں ہے يو چھ ليجئے! فرماياتم زبين ميں بہت تھوڑ اٹھبرے ہو كاش تم نے اس وقت جانا ہوتا۔'' وَيُسْتَكُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّنُ نَسْفًا ﴿ فَيَنَارُهَا قَاعًا اوروہ موال کرتے ہیں آ ہے ہے پہاڑول کی بابت، پس آ ہے کہدو یجئے الرادے گاانکومیرارے اڑادینا 6 پس چھوڑے گاوہ اس (زمین ) کوچٹیل صَفْصَفًا فَ لاَ تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلاَ آمُتًا فَي يَوْمَهِذٍ يَتَبَّعِوْنَ النَّاعِيَ لا عِوَجَ میدان بناکر نددیکھیں گے آب اس میں کوئی بجی اور نہ شاہد ۱ اس دن وہ (لوگ) پیچھے چلیں گے بلانے والے کے نہیں کوئی بجی ہوگی لَهُ ۚ وَخَشَعَتِ الْاَصُواتُ لِلرِّحُلِي فَلَا تَسْبَعُ إِلاَّ هَبْسًا ﴿ يَوْمَهِإِ لاَ تَنْفَعُ اسكے ليے،اوريت بوجائيں گى سبآ وازي (الله) رحمٰن كرسامنے، پس نسني كرآب سوائے آجث ك ١٥ س دن نبيس نفع دے كى الشَّفَاعَةُ اللَّا مَنْ آذِنَ لَهُ الرَّحْلَى وَرَضِي لَهُ قُولًا ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيُلِيهِمُ سفارش مگراس شخص کی کداجازت دے گاا ہے رحمٰن ،اور پیند کرے گاا سکے لیے بات کرنا 🔾 وہ جانتا ہے جو پچھا نکے سامنے ہے وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ١٠٠ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَلْ اورجو کھا تکے چھے ہاوز نبیں احاط کر سکتے وہ لوگ اسکاازروئے علم کے 0 اور جھک جائیں گے (سب) چیرے تی قیوم (اللہ) کیلئے،اور تحقیق خَابَ مَنْ حَبَلَ ظُلْمًا ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُوَ نا کام ہواوہ چھن جس نے اٹھایا بو جھظلم (شرک) کا 🔾 اور جو چھن عمل کرے نیک جبکہ وہ

## مُؤْمِنٌ فَلَا يَخْفُ ظُلْمًا وَلا هَضْمًا ١

1639

قَالَ ٱلمُراا

مومن ہوتو تہیں ڈرے گاوہ ناانصافی ہےاور نہ حق تلفی ہے 0

الله تبارک و تعالی قیامت کی ہولنا کیوں اور اس کے خوفناک زلزلوں کا ذکر کرتے ہوئے فرما تا ہے:

﴿ وَكَيْمُ عُلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ ﴾ یعنی وہ آپ ہے پوچھتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالی ان پہاڑوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ کیا یہ پہاڑا نی حالت پر باقی رہیں گے؟ ﴿ وَقُعُلْ یَنْسِفُهَا کَرِیْ نَسْفًا ﴾ یعنی اللہ تعالی ان پہاڑوں کوان کی جگہ ہے اکھاڑ بھینے گا اور یہ پہاڑا لیے ہوجا کیں گے جیسے دھنگی ہوئی اون اور رہت بھر ان کو رہزہ کر کے زمین کے ارثی ہوئی خاک میں تبدیل کردے گا۔ پہاڑ فنا ہوکرختم ہوجا کیں گے اللہ تعالی ان کو ہموار کر کے زمین کے ارثی ہوئی خاک میں تبدیل کردے گا۔ پہاڑ فنا ہوکرختم ہوجا کیں گا اللہ تعالی ان کو ہموار کر کے زمین کے کامل طور پر ہموار ہونے کی بنا پرد کھنے والے کو کوئی نشیب وفراز نظر نہیں آئے گا، یعنی وادیاں اور پست یا بلند مقامات نہیں ہوں گے۔ تمام زمین ہموار اور کیسال نظراتے گی جوتمام مخلوقات کے لئے کشادہ ہوگی اور اللہ اس کواس طرح ، پچھا دے گا جس طرح ، چھا جا تا ہے۔ فرایان ﴿ یَوْمُ سِنِ یَنْتَبِعُوْنَ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کا ور اللہ ان کواس طرح ، پچھا گیس گے۔' اور بیاس وقت ہوگا اس لئے فرایان ﴿ یَوْمُ سِنِ یَنْتَبِعُوْنَ اللّٰ اللّٰ کَانَ مُول کے اور کیار نے والے ان کوانلہ تعالی کے حضور حاضر ہونے اور ایک جا کہ جمل دوبارہ زندہ ہوگر قبروں سے کھڑے ہوں گا ور پکار نے والا ان کوانلہ تعالی کے حضور حاضر ہونے اور ایک جا کہ جمل میں گا وردا کیں با کیں وہ اس سے نظر مونے کے لئے پکارے گا تو وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے اس کی طرف جا کیں گا اور دا کیں با کیں انتقات کر س گے۔ ہوئے اس کی طرف جا کیں گا دورا کیں با کیں القات کر س گے۔ ہوئا کس گے خوا کیں ایک اس انتقات کر س گے۔

قَالَ ٱلدُّهُ ١١ طُهُ ١٠

حاتم عادل اس بارے میں فیصلہ کرےگا' نیکوکارکواس کی نیکی کی جزادے گا اور بدکارکومحروم کرے گا۔رب کریم اور رحمٰن ورجیم پرامید ہے کہ تمام خلائق اس کےالیے فضل واحسان عفوو درگز راور بخشش کو دیکھے گی زبان جس کی تعبیرے قاصراور فکراس کے تصورے بے بس ہے۔ تب تمام خلائق اس کی رحمت کی منتظر ہوگی مگر رحمت ان لوگوں کے لئے مختص ہوگی جواللہ تعالی اوراس کے رسولوں پرایمان لائے۔اگریہ سوال کیا جائے کہ بیامید آپ كسيرك سكت بين؟ دوسر لفظول مين كهاجاسكتا بي كداس الميد مذكوركا آب كوكسي علم بوا؟ تو ہم اس کے جواب میں عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کےغضب پر غالب ہے اس کی عنایات تمام مخلوقات برعام ہیں۔ہم اس دنیاوی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ جمیں اور دیگرلوگوں کولامحدو دنعتیں حاصل بِينِ خاص طور يرروز قيامت كِمتعلق الله كي بفرامين ﴿ وَخَشَعَتِ الْأَصُواتُ لِلرِّحْلِينِ ﴾ ﴿ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْلُنُ ﴾ اور ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَيِنِ وِالْحَقِّ لِلرَّحْلِي ﴾ (الفرقان: ٢٦/٢) "اس امر يردلالت كرتے باس ك ساتھ ساتھ رسول الله مُن ﷺ نے فر مایا''الله کی رحمت کے سوجھے ہیں اس نے ایک حصد اپنے بندوں کے لئے نازل فر مایا ہے'اس رحت ہی کی بنا ہروہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم اور عاطفت سے پیش آتے ہیں حتیٰ کدایک جو یائے کا یاؤں اگراس کے بیچے پر آ جائے تو وہ اپنے یاؤں کواٹھالیتا ہے تا کہ وہ اس کوروند نہ ڈالے بیاس رحم کی وجہ سے ہے جواس چویائے کے دل میں ودیعت کیا گیاہے۔ جب قیامت کاروز ہوگا تو رحمت کا پیرحصہ بھی ننانوے جھے میں شامل ہوجائے گا' اور اللّٰدرحمت کے ان سوحصوں کے ساتھا ہے: بندوں پر رحم فر مائے گا۔' <sup>©</sup> رسول اللّٰہ مَثَاثِیُا ﴿ نے فر مایا'' ماں اپنی اولا د کے لئے جس فقد ررحیم ہے اللہ اس سے کہیں زیادہ اینے بندوں کے لئے رحیم ہے۔''<sup>©</sup> الله تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں آپ جو چاہیں کہیں وہ آپ کے اندازوں اور آپ کے تصور ہے کہیں زیادہ ہے.....پس پاک ہے وہ ذات' جواینے عدل وانصاف اور سزا دینے میں ای طرح رحیم ہے جس طرح وہ اینے فضل واحسان اور ثواب عطا کرنے میں رحیم ہے۔ بلند و بالا ہے وہ ہستی جس کی رحمت ہر چیز پر سامیہ کناں ہے اورجس کافضل وکرم ہرزندہ مخلوق کوشامل ہے'وہ اپنی بے نیازی کے باعث اپنے بندوں سے بالا وبرتر اوران پر

نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بندے این تمام احوال میں ہمیشداس کے تاج میں اور لحد بھر کے لئے اللہ تعالیٰ سے

بِ نِيازْ بَيْسِ ره كَت \_ فرمايا: ﴿ يَوْمَهِا لِا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْلُنُ وَرَضِي لَهُ قَوْلًا ﴾ يعنى اس

کی اجازت کے بغیر کوئی شخص اس کے ہاں سفارش نہیں کر سکے گا اور وہ صرف اس شخص کے لئے سفارش کی اجازت

① صحيح البخاري٬ الادب٬ باب جعل الله الرحمة في مائة جزء٬ ح: ٢٠٠٠ و صحيح مسلم٬ التوبة٬ باب في سعة رحمة الله تعالى...... ح: ٢٧٥٢\_

صحیح البخاری الادب باب رحمة الولد و تقبیله و معانقته ح: ۹۹۹۹ م

قَالُ ٱلنَّهُ ١٦ مُعَالًا النَّهُ ١٦ مُعَالًا النَّهُ ١٦ مُعَالًا النَّهُ ١٦ مُعَالًا النَّهُ ١٦ مُعَالًا النّ

وے گا جس کے لئے وہ راضی ہوگا' یعنی انبیاء ومرسلین اور مقرب بندوں کو صرف ان لوگوں کے لئے سفارش کی ا اجازت ہوگی جن کی باتوں کواللہ کی رضا حاصل ہوگی اور وہ صرف مخلص مومن ہیں۔اگران میں سے ایک شرط بھی معدوم ہوگی تو کسی کے لئے کسی کی سفارش قبول نہ ہوگی۔

اس موقع پرلوگ دواقسام میں منقسم ہول گے۔

(۱) اپنے کفر کی وجہ سے اپنے آپ پرظلم کرنے والے جنہیں نا کامی حرمان نصیبی جہنم میں در دناک عذاب اوراللّٰہ تعالیٰ کی سخت ناراضی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔۔۔

(۲) وہ لوگ جوان امور پر ایمان لائے جن پر ایمان لانے کے لئے ان کو تھم دیا گیا' نیک عمل کرتے رہے یعنی واجبات و ستحبات پر عمل پیرار ہے۔ ﴿ فَلَا يَا خُفُ ظُلْمًا ﴾ ' پس اے ظلم کا خوف نہیں ہوگا۔' یعنی اس کی اصل بدا عمالیوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا ﴿ وَ لَا هَضْمًا ﴾ ' اور نہ جی تعلقی کا۔' یعنی نہ اس کی نیکیوں میں کمی کی جائے گا بداس کے گناہوں کو پاک کر دیا جائے گا اور اس کی نیکیوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا جائے گا۔ اس کے عیوب کو پاک کر دیا جائے گا اور اس کی نیکیوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا جائے گا۔ فرمایا: ﴿ وَ إِنْ تَكُ حَسَنَهُ يُضْعِفُهَا وَ يُؤْتِ مِنْ لَکُنْ لُهُ ٱجْدًا عَظِيمًا ﴾ (النساء: ٤٠/٤) '' اگر کوئی نیکی ہوگی تو وہ اے دوگنا کر دے گا اور اپنی طرف ہے بہت بڑا اجرعطا کرے گا۔''

وَكُذُ لِكَ أَنْزَلْنَهُ قُرُ أَنَّا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيْدِ
اورای طرح نازل کیا ہم نے اس (قرآن) کوقرآن عربی، اور پھر پھر کر بیان کیں ہم نے اس میں وعیدیں
لَعَلَّهُمْ يَتَقُونُ وَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿
اللَّهُمْ ذِكْرًا ﴿
اللَّهُمْ فِي اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ فَاللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللّّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ الل

لیعنی ای طرح ہم نے اس کتاب کونضیات والی عربی زبان میں نازل کیا ہے جس کوتم خوب سیجھتے ہواوراس میں کامل تفقّہ رکھتے ہواوراس کے الفاظ ومعانی تم پرخفی نہیں ہیں۔ ﴿ وَصَرّفْنَا فِیْدِ وَمِنَ الْوَعِیْنِ ﴾ یعنی اس کتاب میں ہم نے وعید کو بہت ہی انواع کے ذریعے بیان کیا ہے۔ بہمی تو ان اساء کے ذریعے سے بیان کیا ہے جوعدل و انتقام پر دلالت کرتے ہیں' بھی اس عبرت ناک عذاب کے ذکر کے ذریعے سے اس وعید کو بیان کیا جو گزشتہ قوموں پر نازل ہوااور حکم دیا کہ آنے والی امتیں اس سے عبرت حاصل کریں اور بھی گناہوں کے آثار اور ان سے بیدا ہونے والے عیوب کو بیان کر کے اس وعید کا ذکر کیا۔ بھی قیامت کی ہولنا کیوں اور اس کے دل کو ہلا دینے والے مناظر کو بیان کر کے اس وعید کا ذکر کیا۔ بھی قیامت کی ہولنا کیوں اور اس کے دل کو ہلا دینے والے مناظر کو بیان کر کے اس وعید کا ذکر کیا۔ بھی جہنم کے مناظر اور اس میں دیئے جانے والے مختلف انواع کے عذاب اور عقو بتوں کا ذکر کرکیا۔ بھی جہنم کے مناظر اور اس میں دیئے جانے والے مختلف انواع کے عذاب اور عقو بتوں کا ذکر کرکیا۔ بھی جہنم کے مناظر اور اس میں دیئے جانے والے مختلف انواع کے عذاب اور عقو بتوں کا ذکر کرکیا۔ بھی جہنم کے مناظر اور اس میں دیئے جانے والے مختلف انواع کے عذاب اور عقو بتوں کا ذکر کرکے اس وعید کو بیان کیا ہے۔

اور بیسب الله تعالیٰ کی اپنے بندوں پر رحمت کی وجہ سے ہے شاید کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور گنا ہوں اور

وحی اس کی اورکہیں ،اے میرے رب! زیادہ کر مجھے علم میں 0

جب الله تبارک و تعالی نے اپنے تھم جزائی کا ذکر کیا جس سے اس کے بندے دوجارہ وتے ہیں اور تھم دین و امری بیان فرمایا جو اس کتاب کریم میں نازل کیا اور یہ الله تعالیٰ کی بادشاہی اور اقتدار کے آثار ہیں تو فرمایا:
﴿ فَتَعْلَی الله کُ یعنی الله تعالیٰ ہرفقص اور آفت سے پاک 'بلند اور جلیل تر ہے ﴿ الْمَیاكُ ﴾ اقتدار عاکمیت جس کا وصف ہے اور تمام مخلوق اس کی مملوک (غلام) ہے۔ اس کی باوشاہی کے قدری و شری احکام تمام مخلوق پر نافذ ہیں۔ ﴿ الْمَحْتُ ﴾ یعنی اس کا وجو داس کا اقتدار اور اس کا کمال سب حق ہے۔ پس صفات کمال کی ما لک صرف ایسی ہو سکتی ہے جو ذکی جلال ہواور اس میں اقتدار اور اس کا کمال سب حق ہے۔ پس صفات کمال کی ما لک صرف ایسی ہو سکتی ہے جو ذکی جلال ہواور اس میں اقتدار بھی شامل ہے۔ بعض اوقات اس کے سوامخلوق بھی 'بعض اشیاء پر اقتدار اور اختیار رکھتی ہے مگر بیا قتدار ناقص اور باطل ہے جو ذائل ہوجانے والا ہے ۔....مگر دب تعالیٰ ہمیشہ کے بادشاہ حقیقی' جلال کا مالک اور قائم ودائم رہنے والا ہے۔

﴿ وَلا تَعْجَلْ بِالْقُوْلُونِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى الدَيْكَ وَحُدُهُ ﴾ يعنى جب جبريل آپ عَلَيْمُ كِما من قرآن لك وَحُدُهُ ﴾ يعنى جب جبريل آپ عَلَيْمُ كِما من قرآن فارغ كى تلاوت كرتا ہے تواس كواخذ كرنے ميں جلدى نہ يجئے اس وقت تك صبر كيجئے جب تك كدوہ تلاوت سے فارغ نہ ہوجائے تب اس كو پڑھيے كيونكہ الله تعالى نے قرآن كو آپ عَلَيْمُ كے سينے ميں جمع كرنے اور آپ كے اس كى قراءت كرنے كى صانت وى ہے۔ جبيا كہ الله تعالى فرماتا ہے:﴿ وَلا سِنَعَ مِينَ اللهِ اللهُ اللهُ فَا تَسْعُ قُولُونَهُ فَا تَسْعُ عُولُونَهُ فَا اللهُ فَا اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَى عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ

چونکہ وجی کواخذ کرنے کے لئے آپ علی ایکا کے کات دلالت کرتی ہے کہ آپ علم کے ساتھ کامل محبت رکھتے

تھے اور اس کے حصول کے بے حدخوا ہش مند تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھم دیا کہ وہ اپنے لئے از دیا دعلم کی دعا کریں کیونکہ علم بھلائی ہے اور بھلائی کی کشرت مطلوب ہے اور یہ کشرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے اور اس کے حصول کا راستہ کوشش شوق علم اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا 'اس سے مدد ما نگنا اور ہر وقت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا مختاج سمجھنا ہے۔ اس آیت کریمہ سے حصول علم کے آ داب اخذ کئے جاتے ہیں۔ علم کی ساعت کرنے والے کے لئے مناسب ہے کہ صبر سے کام لے یہاں تک کہ املا کرانے والا اور معلم اپنے کلام سے فارغ ہو جائے۔ جا کیس جولگا تاراور مسلسل ہے۔ اگر ذبن میں کوئی سوال ہے تو وہ اس وقت کیا جائے جب معلم فارغ ہو جائے۔ معلم کی قطع کلامی اور سوال کرنے میں عبار رہے کیونکہ بیرح مال تصبی کا سبب ہے۔ اس طرح مسئول کے مناسب ہے کہ وہ سائل کے سوال کو لکھ لے اور جواب دینے سے قبل سائل کے مقصود کو اچھی طرح سمجھ لئے مناسب ہے کہ وہ سائل کے سوال کو لکھ لے اور جواب دینے سے قبل سائل کے مقصود کو اچھی طرح سمجھ لئے کو تکہ بیچھے جواب کا سبب ہے۔

وَلَقَنُ عَهِدُنَا إِلَّا ادْمَرِمِنْ قَبُلُ فَنَسِي وَكُمْ نَجِدُ لَهُ عَزُمًا ﴿

اورالبة تحقیق عہدلیا تھاہم نے آدم ہے اس ہے پہلے پس جول گیادہ اور نہ پائی ہم نے اس میں ارادے کی پختگی ٥ لیعنی ہم نے آدم علیا اور صحت کی اسے تھم دیا اور اس ہے عہدلیا کہ دہ اس پر قائم رہے۔ اس نے اس وصیت کا التزام کیا 'اس کے سامنے سرتسلیم خم کیا اور اس کو قائم کرنے کا عزم کیا مگر اس کے باوجود وہ اللہ تعالی کے تھم اور اس کی وصیت کو بھول گیا اور اس کا مضبوط عزم ٹوٹ گیا تب اس سے الی لغزش صادر ہوئی جے سب جانے ہیں۔ اس کی وصیت کو بھول گیا اور اس کا مضبوط عزم ٹوٹ گیا تب اس سے الی لغزش صادر ہوئی جے سب جانے ہیں۔ پس وہ اپنی اولا دکے لئے عبرت بن گیا اور اولا د آدم کی طبیعت اور فطرت آدم علیا کی طرح ہوگئ آدم علیا سے بھول ہوئی اور اولا د بھی غلطی کا ارتکاب کرتی ہے۔ بھول ہوئی اور اولا د بھی غلطی کا ارتکاب کرتی ہے۔ آدم علیا ای طرح اس کی اولا د اپنی خطا کا آدم علیا این خطا کا اعتراف اور آور ارکر کے فور آتو ہکر کی اور اس کی خطا کو بخش دیا گیا 'جوکوئی اپنے باپ کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کی ظامنے ہوئے ور قبیل اور اور ایک مشابہت اختیار کرتا ہے اس کی ظامنے میں کیا جاتا۔ پھراس اجمال کی تفیصل بیان کرتے ہوئے فرمایا:

قَالَ أَلَمُ ١١

1644 طه ا

فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطِنُ قَالَ يَاٰدَهُ هَلُ اَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْبِ وَمُلُكٍ بِي وَمِورِ وَاللَّهِ الشَّيْطِانِ نَى اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْبِ وَمُلُكٍ بِي وَمِورِ وَاللَّاكِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُعَلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اس کےرب نے اور توجہ کی اس پر اور ہدایت دی اے 0

یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ ہے آ دم علیہ اس کی کھیل کیا انہیں اشیاء کے نام سکھائے انہیں فضیلت اور تکریم بخشی اور ان کے اکرام و تعظیم اور ان کی جلالت شان کو تسلیم کروانے کے لئے فرشتوں کو جدہ کرنے کا تھم دیا اور فرشتے اس تھم کو مانے ہوئے فوراً مجدہ ریز ہوگئے۔ ان فرشتوں کے اندرابلیس بھی تھا اس نے تکبر کی وجہ سے اپنے رب کے تھم کو مانے سے انکار کردیا اور آ دم علیہ اگر و تبدہ نہ کیا۔ ﴿ اَنَا خَدُرُ قِنْدُ خَلَقْتَنِی مِنَ السے نہ بہتر ہوں تو نے جھے آگے بی کے ایک اور اس کو می قال کو تبدہ کی اس سے بہتر ہوں تو نے جھے آگ سے بیدا کیا اور اس کو می میں جن سے انکار کردیا ہواں کو بینی ہوئی اس کی عداوت ظاہر ہوئی۔ چونکہ شیطان اللہ تعالیٰ کا دشن سے بہتر ہوں تو نے اللہ تعالیٰ نے آ دم علیہ اور ان کی بیوی کو ہوں اس سے چوکنار ہے کا تکم دیا۔ فرمایا: ﴿ فَلَا يُخْرِجُنَا کُمّا مِنَ الْجَنَا فِ فَتَشْفَی ﴾ اگر تمہیں جنت سے نکال دیا گیا تو تم برفیب کھیر و گے کیونکہ جنت میں تمہارے لئے لامحدودرز تی اور داحت کا مل ہے۔

﴿ إِنَّ لَكَ اللَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعُرى وَ اَنَكَ لا تَظْمَوُا فِيهَا وَلا تَضْعَى ﴾ يعنى وہال تجھے سورج کی دھوپ نہیں گے گی۔ وہاں دائمی طور پر مطعومات ومشر وبات 'لباس اور پانی کی فراہمی' تکان وغیرہ کی عدم موجودگی کی ضانت ہوگی۔ البتہ اللہ تعالی نے انہیں ایک معین درخت کے قریب جانے ہے روک دیا۔ فرمایا: ﴿ وَلا تَقُرَبًا هٰذِيهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظّلِمِيْنَ ﴾ (البقرة: ٢١٥٣)''تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالموں میں ہوجاؤگے۔''

شیطان ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالٹار ہااوران کے سامنے اس درخت کے پھل کے کھانے کومزین کرتار ہا' چنانچہ وہ ان سے کہتا: ﴿ هَلْ اَدُنَّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْبِ ﴾ یعنی جوکوئی اس کو کھائے گاوہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ ﴿ وَ مُلْكِ لِا کَیْبْلی ﴾ اور جب وہ اس درخت کا پھل کھالے گا تو ایسی بادشاہت حاصل ہوگی جو بھی منقطع قَالَ ٱلدِّهُ 1645 اللهُ اللهُ ٢٠ طُلهُ ٢٠

نہ ہوگ۔ شیطان آ دم علیظائے پاس ایک ناصح کی صورت میں آیا ہوئی نرمی اور حیلہ سازی کے ساتھ آ دم علیظا ہے بات چیت کی۔ آ دم علیظا اس کے فریب میں آگئے اور یوں آ دم اور حواء عیلاً نے اس درخت کا کھل کھا لیا۔ اس پر ان کو تخت ندامت ہوئی ان کا لباس اتر گیا اور ان کی نافر مانی ان کے سامنے واضح ہوگئی ایک دوسرے کے سامنے ان کو ستر کھل گئے عالانکہ اس ہے قبل وہ دونوں ستر پوش تھے۔ انہوں نے جنت کے درختوں کے بتوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو ڈھانینا شروع کیا تا کہ اس طرح وہ ستر پوش کرسکیں۔ اس پر انہیں اس قدر خجالت ہوئی در لیے سے اپنے آپ کو ڈھانینا شروع کیا تا کہ اس طرح وہ ستر پوشی کرسکیں۔ اس پر انہیں اس قدر خجالت ہوئی ۔ جے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

﴿ وَعَطَى ادُمُ رَبَّكَ فَعُوْى ﴾ 'اوراً دم نے اپ رب کی نافر مانی کی اور بہک گیا۔' پس انہوں نے فوراً تو ہہ کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور عرض کیا: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا ٓ اَنْفُسَنَا وَ اِنْ لَمْ تَعْفِرْ لَنَا وَ تُوحَمُنَا لَنَكُوْنَنَ وَ مِنْ الْحَلِيدِيْنَ ﴾ (الاعراف: ٢٣١٧)' ' اے ہمارے رب! ہم نے اپ آپ پرظم کیا'اگر تو ہمیں بخش نہ دے اور ہم پر محمارہ پانے والوں میں ہے ہوجا میں گے۔' پس حضرت وم علیہ کو ان کے رب نے چن لیا اور ان کو قو ہمیں نے والوں کی سے ہوجا میں گے۔' بس حضرت وم علیہ کو ان کی اور حضرت آ دم علیہ کا تو ہہ کے بعد کا حال تو ہہ ہے پہلے کے حال ہے بہر تھا۔ وہمی کا طرف ان کی را ہمائی کی اور حضرت آ دم علیہ کا تو ہہ کے بعد کا حال تو ہہ ہے پہلے کے حال ہے بہر تھا۔ وہمی کا مور فریب ای کی طرف ان کی را ہمائی کی اور حضرت آ دم علیہ کا تو ہہ کے بعد کا حال تو ہمیں کے وہوں کی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا مور ان کی را ہمائی کی اور دست ہوگیا اور ان کی اور اد پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اتمام ہوگیا اور ان کی والو پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا جو دن رات ان کی تاک میں رہتا ہے۔ فرمایا: ﴿ یَدُونَ الْمُونِّ الْمُونِّ الْمُؤَلِّ اَوْنُ الْمُؤَلِّ اَوْنُ الْمُؤَلِّ اَوْنُ الْمُؤَلِّ اَوْنُ الْمُؤَلِّ عَنْہُمَّ الْمِؤْلِيُّ الْمِؤْلِ اللهُ ا

قَالَ الْهِيطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعُضْكُمْ لِبَعْضِ عَنْ وَّ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُمْ مِّنِي هُلَى هُلَى الله فالله الله فها الله فكرا الله فكر الله فكرا الله فكرا الله فكرا الله فكر الله فكرا الله فكر الله فكرا الله فكرا الله فكرا الله فكرا الله فكرا الله فكرا الل

قَانَ اَلَهُ ١٧ طُهُ ٢٠ طُهُ

آج كەن بھلاد ياجائ گاتو بھى (اوراى طرح سزادين كے ہم اس مخض كوجو حد برھ گيااور ندايمان لاياوه بِأَيْتِ رَبِّهِ طُ وَلَعَنَ ابُ الْاِخِرَةِ أَشَكَّ وَأَبْقَى ﴿

آ ينون پرايخ رب كى ، اورالبته عذاب آخرت كازياده تخت اورزياده باقى رہنے والا ہے ٥

المرحدة يا بالله المراس المرا

ے ذکر سے روگر دانی کی تھی۔ بیان آیات میں سے ایک آیت ہے جوعذاب قبر پر دلالت کرتی ہیں۔

قَانَ ٱلدِّهِ 17 مُلَّا اللَّهِ 17 مُلَّالًا 1647 مُلَّالًا 17 مُلَّالًا 17 مُلَّالًا 17 مُلَّالًا 17 مُلَّالًا 17 مُلَّالًا 18 مُلِّلًا 18 مُلْكًا 18 مُلْكًا 18 مُلْكًا 18 مُلْكًا 18 مُلْكًا 18 مُلِّلًا 18 مُلْكًا 18 مُلِّلًا 18 مُلْكًا 18 مِلْكًا 18 مِلْكًا 18 مُلْكًا 18 مِلْكًا 18 مُلْكًا 18 مِلْكًا 18 مِلْ

دوسرى آيت كريمه يه به وكون ترتى إذ الظّلِمُون في غَمَراتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَيْمِ كَةُ بَاسِطُوٓ آيُدِينِهِ مُ آخِرِ مُوَّا الْفُلِمُون عَلَى اللهِ غَيْرَ الْمَوْتِ وَالْمَلَيْمِ كَةُ بَاسِطُوٓ آيُدِينِهِ مُ آخِرِ مُوَّا اَنْفُسَكُمْ الْمُيوْنِ بِمَا كُذْتُمُ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْمَوْق وَكُنْتُمُ عَنْ اللّهِ مَنْ اللهِ عَلَيْرَ الْمَوْق وَكُنْتُمُ عَنْ اللهِ بَسُمَّ اللّهِ عَلَيْر الْمَوْق وَكُنْتُمُ عَنْ اللهِ عَلَيْر الْمَوْق وَكُنْتُمُ عَنْ اللهِ عَلَيْر الْمَوْق وَكُنْتُمُ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ وَقَعْ وَكُنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ

تيسرى آيت كريمه بيه ب ﴿ وَكُنُهُ نِيقَنَّهُ مُّ مِنَ الْعَنَابِ الْأَدُ فَى دُوْنَ الْعَنَابِ الْأَكْبُولَعَلَّهُ مُّ يَرْجِعُونَ ﴾ (السحدة: ٢١/٣٢) " بهم ان كوقيامت كي بزے عذاب سے كمتر عذاب كامزابهى جَلِها كيں گئ شايد كه وه لوث آئيں \_''

چۇقى آيت كرىمە يە بىس النگار ئىغىرىغۇن عكىنھا غُدُولا قۇغىشىيا وَيَوْمَرَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوَا اَلَ فِرْعُونَ السَّاعَةُ الدِخِلُوَا اَلَ فِرْعُونَ السَّاعَةُ الدِخِلُوا اللَّهُ الْعَوْمَنِ الْعَوْمُ السَّاعَةُ الدِخِلُوا اللَّهُ الْعَوْمُ السَّاعَةُ اللَّهُ الْعَوْمُ السَّاعَةُ اللَّهُ الْعَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَوْمُ اللَّهُ الْعَوْمُ اللَّهُ الْعَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَوْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

جو چیزسلف میں ہے بعض مفسرین کے لئے اس آیت کریمہ کوعذاب قبر پرمحمول کرنے اورصرف اس پر اقتصار کرنے کی موجب بنی ..... واللہ تعالی اعلم ..... وہ ہے آیت کریمہ کا آخر۔اللہ تعالی نے آیت کریمہ کے آخر میں قیامت کے عذاب کا ذکر کیا ہے۔

اور بعض مفسرین کی رائے ہے کہ'' ننگ معیشت'' عام ہے بعنی اپنے رب کے ذکر ہے روگر دانی کرنے والوں پر دنیا میں غم و ہموم اور مصائب وآلام کے جو پہاڑٹو شتے ہیں' وہ عذاب معجل ہے۔ برزخ میں بھی ان کو عذاب میں واخل ہوں گے کیونکہ'' ننگ معیشت'' کو بغیر کسی قید کے مطلق طور پر بیان کیا گیا ہے۔

﴿ وَنَحْشُرُهُ ﴾ ' اور اکٹھا کریں گے ہم اس کو۔' کینی اپنے رب کے ذکر ہے اعراض کرنے والے اس شخص کو ﴿ یَوْمَ الْقِیلِیَةِ اَعْلَی ﴾ قیامت کے روز اندھا اٹھا ئیں گے۔۔۔۔۔اور شیح تفییر یہی ہے۔۔۔۔۔جبیبا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ یَوْمَ الْقِیلِیَةِ عَلی وُجُوهِهِمْ عُنْیًا وَبُکْہًا وَصُبًّا ﴾ (بنی اسراء یل ۹۷/۱۷۰) 
''اور قیامت کے روز ان لوگوں کو اندھ کو نگے اور بہرے ہونے کی حالت میں' اوندھے منہ اکٹھا کریں گے۔' وہ نہایت ذلت الم اور اس حالت پر تنگ ولی کے ساتھ کہ گا: ﴿ رَبِّ لِمَ حَشَرُ تَیْنِیَ اَعْلَی وَ قَلْ کُنْتُ بَصِیْوا ﴾ 
''اے میرے رب! کس بنا پر میری بیبری حالت ہے میں تو دنیا میں آ تکھوں والا تھا؟' ﴿ قَالَ کَانَٰ لِکَالِکَ اَتَنْکَ فَ

این نکستا فکسینتها از اللہ کہا ای طرح تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں او تو نے ان کو ہملاد یا تھا۔ " یعی تو نے دو گردانی کے ذریعے سے ان کو فراموش کردیا۔ ﴿ وَ کُلُولِکَ الْمَوْمُ تُمُلُسِی ﴾ ''اوراسی طرح آج تیجے ہملاد یا جائے گا۔ ' بعنی تجھے عذاب میں چھوڑ دیا جائے گا۔ پس جواب دیا گیا کہ یہ بعینہ تیرا عمل ہے کیونکہ جزاعمل ہی کی جس سے ہوتی ہے۔ جس طرح تو نے اپنے رب کے ذکر کے بارے میں اندھے بن کا مظاہرہ کر کے اس سے منہ موڑا اسے فراموش کیا اوراس میں سے اپنے حصے کو بھول گیا اسی طرح اللہ تعالی نے تجھے ہم میں جھونک کرتھ سے منہ کھے اندھا کردیا ہے کہ نے اندھا کر جہم کی طرف لے جایا گیا اور اللہ تعالی نے تجھے ہم میں جھونک کرتھ سے منہ پھیرلیا۔ ﴿ وَ کُلُولِکَ ﴾ یعنی یہ جزا ﴿ وَ کُولِمُ مُنْ اللّٰہ وَ اللّٰ ہُم اللّٰ ہُم کُلُولُوں کی اسی خصص کے لئے ہے جس نے صدود سے تجاوز کیا اور جو جن امور کی اجازت دی گئی ہے ان ہے آ گے بڑھ کر کر مات کا مرتک ہوا ﴿ وَ کُنُولِکَ ﴾ یعنی یہ جزا ﴿ وَ کُنُولِکَ ﴾ یعنی یہ جزا ﴿ وَ کُنُولِکَ ﴾ ایسی کھونک کر جم سے میں جوان کی اسی خصور پر اور صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں۔ بین اللہ تعالی نے اس پر ہرگر ظام نہیں کیا اور نہ غیر ستی کو میں ادی ہو کہ کور نادور کر ہوا کہ کیا گئی گئا تریا کی مذاب کی میان اللہ کی سات کا صرف اس کا اسراف اور عدم ایک گئا تریا کی عذاب کی مختل ہوگ کہ نے ہوگا کے وکٹ کہ دنیا کاعذاب کی مختل ہوگا کے وکٹ دنیا کاعذاب تو بھی نہ بھی منتقطع ہو جاتا ہے۔ پس آخرت کے عذاب کے وزنا اور اس سے بچنا واجب ہے۔

اَفَكُمْ يَهُ بِلَهُمْ كُمْ اَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمُ الْعُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمُ الْعُرْونِ يَهُ الْكُونِ مِن مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ هُمْ اللهِ مِن اللهُ هُمْ مَن اللهُ عَلَى اللهُ مَن مَن اللهِ مِن اللهُ عَلَى مَن اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَ

ان جھٹانے والوں اور آیات البی سے روگر دانی کرنے والوں کو اس عذاب نے راہ ہدایت پرگامزن ہونے کہ مراہی اور فساد کی راہ سے اجتناب کرنے پر آ مادہ نہیں کیا 'جوگزشتہ قو موں اور ایک دوسرے کے پیچھے آنے والی امتوں پر نازل ہوا؟ بیان کے واقعات کو خوب جانتے ہیں 'ان کے واقعات کو ایک دوسرے نقل کرتے چلے آ رہے ہیں اور ان قو موں کے مسکن اپنی آئکھوں سے دیکھتے ہیں 'مثلا ہوڈ صالح اور لوط پھٹا کی قو موں کے اجڑے ہوئے مسکن انہوں نے جب ہمارے رسولوں کو جھٹلایا اور ہماری کتابوں سے روگر دانی کی تو ہم نے ان پر دردناک عذاب نازل کر دیا۔

کس چیز نے ان کو بے خوف کیا ہے کہ جوعذاب ان قوموں پر نازل ہوا تھا ان پر نازل نہیں ہوگا؟ ﴿ٱلْفَادُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَلِيكُمْ آمُرَكُمُهُ بَرَآءَةً فِي الزُّبُو ٥ مَّهِ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ ﴾ (القمر: ٤٤-٤٣١٥) قَالَ ٱلنَّهُ ١٦ ظُمُّ ١٤

''کیا تمہارے کفاران گزرے ہوئے لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لئے (گزشتہ) کتابوں میں براءت لکھ دی
گئی ہے یاوہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے مضبوط ہیں۔' یعنی ان میں سے کوئی چیز بھی ان پرصادق نہیں آتی۔ یہ کفاران
کافروں سے کسی لحاظ سے بھی بہتر نہیں کہ ان سے عذاب کوٹال دیا جائے بلکہ بیان سے زیادہ شریراور بر لے لوگ
ہیں کیونکہ انہوں نے افضل ترین رسول مُناتِیْمُ اور بہترین کتاب کی تکذیب کی ہے اور ندان کے پاس کوئی تحریری
براءت نامہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عہد نامہ ہے ۔۔۔۔۔۔ اور ایسا بھی نہیں ہوسکتا جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان ک
قوم انہیں کوئی فائدہ دے گی اور ان سے عذاب کو دور کر دئے گی بلکہ اس کے برعکس حقیقت بیہ ہے کہ بیان سے
زیادہ ذلیل اور ان سے زیادہ حقیر ہیں۔

اور پچھاوقات میں رات کے، پس شیع کیجئے ، اور ( دونوں ) حصوں میں دن کے بھی ، تا کہ آپ راضی ہوجا کیں 🔾

یے رسول اللہ علی ہے کے لئے سلی اور صبر کی ترغیب ہے کہ وہ ان جھٹلانے اور روگر دانی کرنے والوں کے لئے جلدی ہلاکت کی خواہش نہ کریں۔ ان کا کفر اور تکذیب ان پر عذاب نازل ہونے کے لئے ایک معقول سبب ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالی نے سزاؤں کے لئے سبب مقرر کیا ہے جو گنا ہوں ہے جنم لیتا ہے اور ان لوگوں نے نزول عذاب کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں مگر جس چیز نے اس عذاب کومؤخر کر رکھا ہے وہ ہے اللہ تعالی کا حکم جو مہلت دینے اور وقت مقرر کرنے کو مضمن ہے۔ وقت کا مقرر ہونا اور اللہ تعالی کے حکم کا نفاذ نزول عذاب کو اس وقت کے آنے تک کے لیے مؤخر کر دیتا ہے۔ شاید کہ وہ اللہ تعالی کے حکم کی طرف رجوع کریں اللہ تعالی ان کی تو بہول کر لے اور عذاب کو ان سے دور کر دے جب تک کہ اللہ کا کلمہ ان پر ثابت نہ ہوجائے۔

قَالَ الْمُرَادُ 1650 طَلَمْ ١٢ طَلَمْ ٢٠

مقابلے میں ان اوقات فاضلہ میں رب کی شہیج وتحمید ہے مدد لے .....یعنی طلوع آفتاب اور غروب آفتاب دن کے کناروں پر بیعنی اس کے اوائل اور اواخر میں ..... پخصوص کے بعد عموم کا ذکر ہے ..... نیز رات کے اوقات اور اس کی گھڑیوں میں۔ اگر آپ سا پھٹا اس پر عمل پیرا ہوئے تو شاید آپ سا پھٹا اپنے رب کے عطا کردہ دنیاوی اور اخروی ثواب پر راضی ہوجا ئیں آپ کو اطمینان قلب حاصل ہوا ہے رب کی عبادت ہے آپ آئلھیں ٹھنڈی کریں اور ان کی اذبیت رسانی پر اس عبادت کے ذریعے ہے دل کوسلی ہوتب آپ سال پھٹا کے لئے صبر بہت آسان ہوجا گا۔

وَلاَ تَمُنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهَ اَزُواجًا مِّنْهُمْ زَهُرَةَ الْحَيْوةِ
اورندورازكرين آپائي المحصران چيزول كاطرف كائده ديا بم فان كياته كُنْ مَ كَاوُول كوان مِن عَرُونَ كازندگانی
الگُنْيَا لَمْ لِنَفْ يَنْهُمْ فِيْكِ ﴿ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّ اَبْقَى ﴿
وَيَا كَى مَا كَهُمَ آمَا مِي أَنِينَ السِينَ الورزق آپ كرب كابت بهتراورديا ہے ٥
دنيا كى مَا كر بم آمَ زما كين أنيين اس مِن ، اوررزق آپ كرب كابت بهتراورديا ہے ٥

یعنی د نیااوراس کی متاع 'مثلاً لذیذ ما کولات ومشر و بات 'ملیوسات فاخره' آراسته کئے ہوئے گھر ول اور حسین وجمیل عورتوں سے حظ اٹھانے والول کے احوال کو استحسان اور پسندیدگی کی نظر سے دوبارہ نہ دیکھیں' اس لیے کہ بیہ سب کچھ د نیا کی خوبصورتی ہے اور اس سے صرف فریب خور دہ لوگ ہی خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے روگر دانی کرنے والوں کی نظریں ہی اسے پسندیدگی سے دیکھتی ہیں۔ آخرت سے قطع نظر کر کے صرف ظالم لوگ ہی اس سے متمتع ہوتے ہیں۔ پھر بید دنیاسب کی سب 'تیزی سے گزر جاتی ہے' اپنے چاہنے والوں اور عشاق کو بےموت ماردیتی ہے۔ پس دنیاسے محبت کرنے والے لوگ اس وقت نادم ہوں گے جب ندامت کوئی فائدہ نہیں دے گی اور قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے تب نہیں اپنی نے مائیگی کاعلم ہوگا۔

الله تعالی نے تواس دنیا کوفتنداور آزمائش بنایا ہے تا کہ معلوم ہو کہ کون اس کے پاس تھہرتا اوراس کے فریب میں مبتلا ہوتا ہے اور کون اچھے مل کرتا ہے جبیبا کہ الله تعالی فرما تا ہے: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَی الْاَرْضِ زِینَدُهُ مِن مِبتلا ہوتا ہے اور کون اچھے مل کرتا ہے جبیبا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَی الْاَرْضِ زِینَدُهُ مَا عَلَیْهَا صَعِیْدًا جُوزًا ﴾ (الکھف: ۸۷۱۸ ۸)''جو کچھ زمین پرموجود ہے اس کوہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تا کہ ہم ان کو آزما ئیس کہ ان میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ پھر جو پچھاس زمین پر ہے ہم سب کوایک چیٹیل میدان بنادینے والے ہیں۔''

﴿ وَ رِذْقُ رَبِّكَ ﴾ ''اورتیرے رب کا رزق'' دنیاوی رزق لعی کلم 'ایمان اورا عمال صالحہ کے حقا کُق' اخروی رزق لعنی ہمیشہ رہنے والی نعمیں اور رب رحیم کے جوار رحمت میں سلامتی ہے بھر پورزندگی۔ ﴿ خَنْدُو ﴾ اپنی زات وصفات میں اس زندگی ہے بہتر ہے جوہم نے مختلف قتم کے لوگوں کودے رکھی ہے ﴿ وَ اَبْقَی ﴾ 'اور پائدار 1651

ہے'' کیونکداس کے پھل بھی ختم نہ ہوں گے اور اس کے سائے دائی ہوں گے۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿بَلُ تَوُورُونَ الْحَلُومَ اللّٰهُ نَیّا ۞ وَالْاِحْرَةُ خَیْرٌ وَاَ اَلْاَعْلَى: ١٧١/١٧١)'' مگرتم دنیا کی زندگی کور جے دیتے ہو حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔''اس آیت کریمہ پیس اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ جب و حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔''اس آیت کریمہ پیس اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ جب دورہ این میں اس میں میں اس موازنہ کرے۔ اس رزق کو یا دکرے جو آئندہ زندگی میں اسے عطام و نے والا ہے۔ پھران دونوں کے درمیان موازنہ کرے۔

وَأُمُرْ اَهُلَكَ بِالصَّلْوقِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۗ لَا نَسْعَلُكَ رِزْقًا ۗ اورهم و بِحِدَ النِي مُروالوں كونماز (پڑھنے) كا،اور (خود بھی) ٹابت رہے اس پر نہیں سوال كرتے ہم آپ رزق كا، نَحْنُ نَرُزْقُكُ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوٰى ۞

ہم بی رزق دیتے ہیں آپ کو،اور بہترین)انجام تو تقوی (والوں) بی کا ہے 0

اپ گھر والوں کونماز کی ترغیب دیجے' انہیں فرض اور نقل نماز پڑھنے کا تھم دیتے رہے اور کسی چیز کا تھم دینا ان تمام امور کوشامل ہے جن کے بغیراس چیز کی تحمیل نہیں ہوتی ۔ پس بی تھم' اپ گھر والوں کونماز کے بارے میں ان امور کی تعلیم دینا ہے جو نماز کی اصلاح کرتے ہیں جو نماز کو فاسد کرتے ہیں اور جو نماز کی تحمیل کرتے ہیں۔ امور کی تعلیم دینا ہے جو نماز کی اصلاح کرتے ہیں۔ پنجی نماز پڑاس کی تمام حدود اس کے ارکان اس کے آواب اور اس کے خشوع وخضوع کے ساتھ ۔ کیونکہ اس میں نقس کے لئے مشقت ہے ۔ تا ہم مناسب یہی ہے کہ دائی طور پرنقس کو نماز پڑھنے پرمجبور اور اس کے ساتھ جہاد کرتے رہنا چا ہے اور اس پرصبر کرنا چاہیے کیونکہ بندہ مومن جب اس طریقے سے نماز قائم کرتا ہے جس طریقے سے قائم کرنے کا اسے تھم دیا گیا ہے تو نماز کے علاوہ دیگر دین کی حفاظت کرنے اور اس کوقائم کرنے کی اس سے زیادہ تو تع کی جاسکتی ہے ۔ اگروہ نماز کوضائع کرتا ہے تو دیگر دین کو نیادہ برے طریقے سے ضائع کرے گا۔

پھراللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول سکی ٹیٹی کورزق کی ضانت دی اور ترغیب دی کہ آپ اقامت دین کوچھوڑ کر حصول رزق میں مشغول نہ ہوں۔ چنانچہ فرمایا: ﴿ نَحْنُ نَوْدُوتُكَ ﴾ یعنی آپ کا رزق ہمارے ذمہ ہم ہم نے جس طرح تمام خلائق کے رزق کی کفالت بھی ہمارے نے جس طرح تمام خلائق کے رزق کی کفالت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس شخص کے رزق کی کفالت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس شخص کے رزق کی ذمہ داری ہم پر کیسے نہ ہوجو ہمارے تھم کی تعمیل کرتا ہے اور ہمارے ذکر میں مشغول رہتا ہے؟ اللہ تعالی کارزق تم تی اور غیر متی سب کے لئے عام ہے اس لیے ان امور کا اہتمام کرنا چاہے جن پر ابدی سعادت کا دارو مدارہ ہے اور وہ ہے تقوی ۔ لہذا فرمایا: ﴿ وَالْعَاقِبَةُ ﴾ یعنی دنیا و آخرت کا انجام ﴿ لِلتَقَوٰدی ﴾ تقوی کے لئے ہے اور تو وکوئی ان کوقائم کرتا ہم اور منہیات سے اجتناب۔ اور جوکوئی ان کوقائم کرتا ہم تھوئی کے لئے ہا ور تھوگی ان کوقائم کرتا

عِنْ الْمَالِيَّ الْمُلْقِيْنَ الْمُلْقِيْنَ الْمُلْقِيْنَ الْمُلْقِيْنَ الْمُلْقِيْنَ الْمُلْقِيْنَ الْمُلْقِيْنَ الْمُلْقِيْنَ الْمُلْكِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُلِلُ اللْمُلْكُونُ اللْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ اللْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ اللْمُلْكُونُ اللْمُلْكُونُ اللْمُلْكُونُ اللْمُلْكُونُ اللْمُلْكُونُ اللْمُلْكُونُ اللْمُلْكُونُ اللْمُلِلْلُهُ اللْمُلْكُونُ اللْمُلْكُونُ اللْمُلْكُونُ اللْمُلْكُونُ اللْمُلْكُونُ اللْمُلْكُونُ اللْمُلْكُونُ اللْمُلْكُونُ اللْمُلِلْكُونُ اللْمُلْكُونُ اللْمُلْكُونُ اللْمُلْكُلُونُ اللْمُلْكُونُ اللْمُلْكُونُ اللْمُلْكُونُ اللْمُلْكُونُ اللْمُلْكُلُونُ اللْمُلْكُونُ اللْمُلْكُونُ اللْمُلْكُلُونُ اللْمُلْكُلُونُ اللْمُلِلْلُهُ الْمُلْكُلُونُ اللْمُلْكُلُونُ اللْمُلْكُلُونُ اللْمُلْكُ

راہ راست کے اور کس نے ہدایت کو ایناما؟ ٥

چونکہ ان کا قول ﴿ لَوْ لَا يَأْتِيْنَا بِأَيَةٍ قِمِنْ زَبِهِ ﴾ تقاضا کرتا ہے کہ ان کے پاس رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَنْ مَا تَعِهِ فَاضا کرتا ہے کہ ان کے پاس رسول الله مَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ

1653

ذریعے ہوہ ق کے متلاقی ہیں ﴿ بَیْنَدُهُ مَا فِی الصَّحْفِ الْاوْلی ﴾ ' وہ دلیل جو پہلے محفوں ہیں ہے؟ ' 'یعنی سے قرآ ن عظیم ان تمام با توں کی تصدیق کرتا ہے جو گزشتہ محفوں 'یعنی تو رات انجیل اور دیگر کتا بوں میں نازل ہوئی ہیں اور انہی امور کے بارے میں فہر دیتا ہے جن کے بارے میں ان گزشتہ کتا بوں نے خبر دی ہے۔ ان گزشتہ کتب اور محفوں میں اس قرآ ن عظیم کی تصدیق بھی موجود ہے اور اس کو لانے والے رسول کی بشارت بھی دی گئی ہے۔ سے آیت کریم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی ما نند ہے۔ ﴿ اَوَلَمْ یَکُفْهِهُ اَکُاۤ اَنُونُكُنَا عَلَیْكُ اَلْکُنْکُ بُنُیْنُ کَمِی کُنْ فِی وَ اِللّٰ مَاللّٰ کَا اَللّٰ کَا اللّٰ کَا کُونُونُ کُونُ کُنْ اللّٰ کَا کُونُونُ کُونُ اللّٰ کَا اللّٰ کَا کُونُونُ کُونُ کُنْ کُلُونُ کُنْ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُنْ کُلُونُ کُلُون

ان آیات کوان کی طرف بھیخ اوران کے ذریعے سے ان سے مخاطب ہونے کا پس ایک ہی فائدہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی جت قائم ہوجاتی ہے تا کہ جب ان پر در دناک عذاب نازل ہوتوان کو یہ کہنے کاموقع نہ ملے ہوگؤ کو آ کُرسکت الکیْنَا کُسُولًا فَنَکَیْعَ ایْتِک مِنْ قَبْلِ اَنْ نَیْنِ اَنْ وَنَخْری ﴾''کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول' پس ہم تیری آیات کی پیروی کرتے بال اس کے کہ ہم ذلیل ورسوا ہوتے۔'' یعنی عقوبت کے ذریعے سے الو تہمارے پاس میری آیات و براہین کے ساتھ میرارسول آگیا ہے اگر بات ایسے ہی ہے جیسے تم کہتے ہوتو اٹھواس کی تھدیق کرو۔

## www.islamiurdubook.blogspot.com

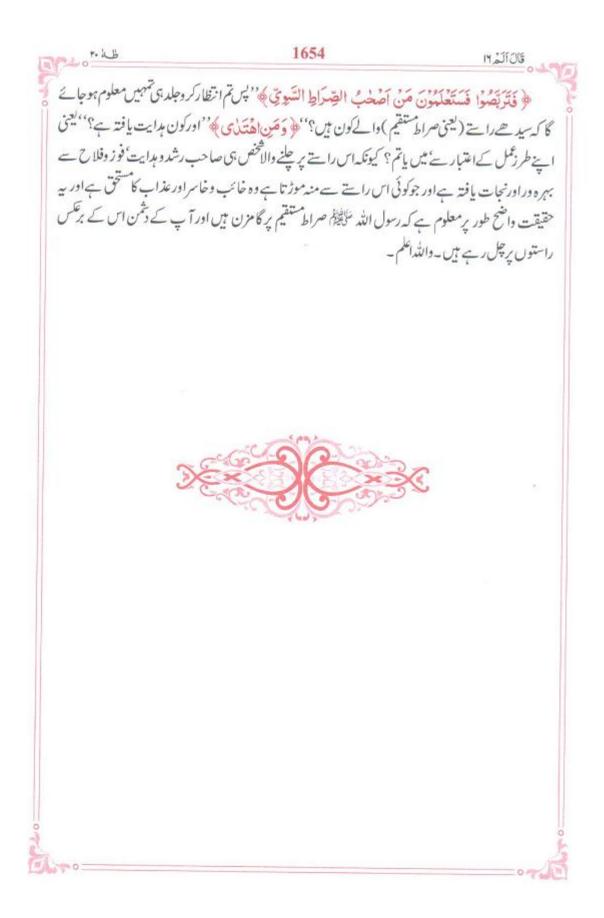